

اليف -امام جلال الترين يوطن المام جلال الترين يوطن





https://archive.org/details/agzohalbhasanattari

علماء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 25 "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیکگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاؤان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ جمد حرفان عطاری الدوريب حسى مطاري



امام جلال الدين موطى والشعيب المام جلال الدين موطى والشعيب

ترجمه و بحقیق === ترجمه و بحقیق عبد عبد الرحم ب مارنی



نبيوسنظر بمرادوبازار لا بور مراحدرو في: 042-37246006



# مستدفاطمنه الزميرا

| ملك شبير سين                | بابتمام  |
|-----------------------------|----------|
| اگست 2016 ء                 | سن اشاعت |
| ا بعث ایس ایڈورٹائزر در۔    | سرورق    |
| اشتياق امي مشاق برننرزلامور | طباعث    |
| -/280 روپ                   |          |



قار کین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب ہے تن کھی میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر یکی آ باس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاء ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گز ارہوگا۔



جسيع حقوق الطبع معفوظ للشاخر الا waste are receved جمادعوثي ملكست عنى تاثريعوظ هيب

#### تنبيه

جمارااداره شبیر برادرز کا نام بغیر جماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈسٹری بیوٹر ، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نداکھا جائے ۔ بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ ادارہ بندااس کا جواب وہ ندہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا خت رکھتا ہے۔



## ترتيب

|                | ر کال منتر متم منتر متم                           |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Ir             |                                                   |
| Ir             |                                                   |
| Ir             | ,                                                 |
| r              |                                                   |
| IF             | (*)                                               |
| IF             |                                                   |
| I"             |                                                   |
| II"            |                                                   |
| IF             |                                                   |
| 16"            |                                                   |
| IP             |                                                   |
| IP             |                                                   |
| ir             | •                                                 |
| 18             |                                                   |
| r <del>y</del> | مُسندسيّده فاطمة الرُّ براءرضي الله عنها          |
| 14             | مقصد رسالت اورسيّده فاطمة الزَّهراءرضي اللّه عنها |
| 14             |                                                   |
| 14             | مبح وشام کا وظیفه                                 |
| IA             |                                                   |
| 19             |                                                   |
|                | <del></del>                                       |



|      |                                         | الرُّهراء اللهُ المُسند فاطعة الرُّهراء اللهُ        |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | *************************************** | 4.                                                   |
|      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                      |
| 94 , |                                         | نب کی اہمیت                                          |
| 9.4  |                                         | شانِ الل بيتِ اطبهار عليهم الرضوان                   |
|      |                                         | چشمانِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم میں آنسو       |
|      | *************************************** | سيّده فاطمه رضى الله عنهاكي نماز جنازه               |
|      |                                         | حفرت عثان رضى الله عنه كي عظمت                       |
|      |                                         | Pr.                                                  |
|      | •••••                                   |                                                      |
|      |                                         | يەمىر ئالل بىت مايں                                  |
|      |                                         | شانِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم                        |
|      | *************************************** | 1-                                                   |
|      |                                         | محبوب خداصلی الله علیه وآله وسلم کامحبوب             |
|      |                                         | بچوں سے پیار<br>رہے عامر صنی ہانے عالم سرمید د       |
|      |                                         | ا بن عباس رضى الله عنهماعلم كاسمندر                  |
|      | ••••                                    | الل بيت اطبار عليهم الرضوان كا تقدّس                 |
|      | *************************************** | نىن بىچە بىپى رەرى ئاللەغنىما                        |
|      |                                         | te a las " el ma                                     |
|      | *************************************** | مقام وسيله اورابل بيب اطبهار عليهم الرضوان           |
|      |                                         | معزت حذيفه اورآپ كي والده رضي الله عنهما كي مغا      |
| irr  |                                         | ابل بت اطهار عليهم الرضوان كي عظمت                   |
| IFF  |                                         | از واجِ مُعلَم ات رضى الله عنهن بھى اہلِ بيت ہيں     |
|      |                                         | از دائج مطهرات رضى الله عنهن بھى خير و بھلائى پر ہيں |
|      | *************************************** | -                                                    |
| IPZ  | **************************************  | امام حسن رضى الله عنه كي ولا دت                      |

| حال المناد فاطعة الزُّفراء الله الله الله الله الله الله الله ال |
|------------------------------------------------------------------|
| حسن دخسین رضی الله عنهمااور میمنی چا دریں                        |
| حصرت علی الرتضی رضی الله عند کے سہارے                            |
| حسن جسین رضی الله عنبهاحضور کے لا ڈیلے                           |
| اہل ہیب اطہار سے عمر فاروق کی عقیدت                              |
| رضائے قاطمہ دضائے خدا                                            |
| سيّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر سوکن لانے کی مما نعت                |
| ابل بيت كي عظمت وشان                                             |
| ستِّده فاطمية الزهراءرضي الله عنها كارونااورمسكرانا              |
| سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پرسوکن لانے کی ممانعت                  |
| سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی الله عنہا پرسوکن لانے کی مما نعت         |
| ستَيْده فاطمه رضى الله عنها كي نوكرا في                          |
| مهر میں خوشیو                                                    |
| ستیده فاطمیة الز هراءرضی الله عنبها کی شادی اورمهر               |
| حضرت على الرتضلي رضى الله عنه كاوليمه                            |
| حضرت على المرتضلي وسيّده فاطمعة الزهراءرضي الله عنهما            |
| سيّده فاطمدر شي الله عنها كي وصيت                                |
| سيّده فاطمية الزبراءرضي الله عنها كي نماز جنازه                  |
| اَزُ واحِ رسول صلَّى اللهُ عليه وآلهُ وسلَّم                     |
| 1 7 1 7 1                                                        |
| بر شخص اپنی جان کا خود فرمه دار ہے۔<br>امام مہدی رضی اللہ عند ،  |
| امام مبدي و كالعديمة                                             |
| عنی بن اسریم الله عند اور گمشده و ینار                           |
| تسبيحات فاطميه                                                   |
| بيجات قاسميه<br>اُم فضل رضي الله عنها كاخواب اوراس كي تعبير      |
| ا م کار می الکه می و ب اوروا می میر ا<br>دهاری دارریشی کیز ا     |
| ָלשָׁנְטָנ <i>וננייּ</i> טַ בֶּּוּלִי                            |

| TO SE |                                         | الأهراء المسند فاطمة الأهراء الله                   |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 144   | *************************************** | ایک فادم ہے بہترعمل                                 |
| IAI   | *************************************** | محفوظ نینڈ کے لئے وظیفہ                             |
|       |                                         |                                                     |
|       | •••••                                   |                                                     |
|       | ·····                                   |                                                     |
| IAT   | *************************************** | اعزاءوا قرباء كونفيهجت                              |
| IAA   | ************************************    | شادی کے لئے خوشبواور کپٹروں کی خربیداری             |
| IAA , | ************************************    | میان بیوی نے فرانص                                  |
| IAA   | *******************************         | مجيح كاهمدقه                                        |
| IA4   | *************************************** | مان کی شان                                          |
| 149,  |                                         |                                                     |
| 19+   | *************************************** | عقیقه امام حسین رضی الله عنه                        |
|       |                                         | وأنشِ سيّده فاطمه رضى الله عنها                     |
| 19r   |                                         | سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے لئے جھالروار پی |
| 19P   | *************************************** | بدبختول کاانجام                                     |
|       |                                         | گتاخان رسول صلی الله علیه و آله وسلم کی ہلا کت      |
|       |                                         | هبيدرسول صلى الله عليه وآله وسلم                    |
| 196   |                                         | اولا دِرسول صلى الله عليه وآله وسلم                 |
|       |                                         | سبّده فاطمه رضی الله عنها کارونا اورمسکرانا         |
|       |                                         |                                                     |
| 19.   |                                         | ﴿ فبرست مصادروم احع ﴾                               |

## عرض مترجم

حمد ذات واجب کی ،جس نے جمد رسول الدصلی الله علیه وآله وسلم کوفکر و بصیرت کا مرکز وجور بنایا ، پھراس مرکز وجور ہے
کا نئات کو ستفیض کرنے کے لئے اہل بیتِ اطہار اور اصحابِ وفا شعار علیہ مارضوان کی صورت میں دومبارک سرچشے جاری
فرمائے ،جن کے فیض نے علم وعمل اور حکست وآگہی کی مختلف نہریں جاری کیس ،امام جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابو بحرالسیوطی علیه
الرحمۃ بھی انہی فیض کی نہروں میں سے ایک ہیں ،سوال کیا جائے کہ کس شخصیت نے علم کے ہرگوشے اور زاویے برقلم اٹھایا
توبلاشہ پہلاتش اور وزبن پرامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بی انجر تا ہے۔

نربِر نظر کتاب ''مندسیده فاطمة الز ہراء رضی الله عنبا'' بھی امام سیوطی رحمۃ الله علیہ کی تحریر ہے جس میں آپ رحمۃ الله علیہ کے تحریر ہے جس میں آپ رحمۃ الله علیہ واللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری صاحبز ادی سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنبا سے متعلقہ دوصد چورای روایات جح کیس، چندا یک روایات کے علاوہ بقیہ ساری روایات کی اسنا دحذف کر کے روایت کے آخر میں اس کا حوالہ و کر کر کے اس کے راویوں پر بھی مختصر تیمرہ وائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کی روشن میں کیا۔

''مسندِ سیّدہ فاطمۃ الز جراءرضی اللّه عنها''انوارالمعارف حیدرآباد ہند ہے ۱۹۸ اصنعات پر مشتل حافظ عزیز بیک کی مختمر تحقیق کے ساتھ ۱۹۸۱ء بیں شائع ہوئی، جس پر'' دارابن ظلدون معر'' کا مونوگرام ہتار ہا ہے کہ دارابن ظلدون معرسے یہ پہلے شائع ہو پی ہے، ایک اشاعت ۱۹۸۵ء بیں'' مکتبہ عزیزیہ'' کی بھی ۱۹۸ صنعات پر مشتل نظر سے گزری،''مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ بیروت'' نے بھی ۱۹۵۰ء بی ایک انفاظ پائی جاتی الثقافیۃ بیروت'' نے بھی ۱۹۰۷ء میں ایک نیوسا ۱۹۹۱ء بیل شائع کیا، تہ کورہ جملدا شاعتوں بیل متن کی اغلاظ پائی جاتی بیل جی تی توجد کی گئی ہے، بلکد دوسر سے اور تیسر سے درجہ کے مراجع پراکھا بیل جی تی توجد کی گئی ہے، بلکد دوسر سے اور تیسر سے درجہ کے مراجع پراکھا کیا گیا ہے، بھر'' دارابن حزم بیروت'' نے ۱۹۹۳ء بیل فواز اجمد زمرلی کی تحقیق وتخ تن کے ساتھ ۲۷ کا صفحات پر مشتمل ہے کتاب شائع کی ،اس اشاعت بیل سابقہ اشاعتوں کی بہت می خامیوں کو دور کر دیا گیا ہیکن چندا کی خامیاں بھر بھی رہ گئیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔

-روایت کے اصلی ما خذ کا ذکر کر کے بعض اوقات تیسرے درجہ کے مراجح کا حوالہ دیا گیا، مثلاً ایک روایت کا ماخذ مند الفردوس بے بتواس کی تخ تے میں لکھا ہوا ہے کہ "رواہ السدیسلسمی فی الفسر دوس عن فساط مة البتول انظر کیز العمال . . . "اس طرح قاری کی رسائی روایت کے اصلی مصدرتک ناممکن نہ ہی مشکل ضرور ہوجاتی ہے۔

- روایات کی تر قیم کہیں گئی کہیں نہیں ، اور کہیں مستقل طور پڑنہیں گئی ، مثلاً "مستدر له علی الصحیحین " ک مجلداور صفحه كاذكرتو كيا كيانيكن اس كيتر قيم ستقل طور برنهيس كي گئي۔اس طرح سنن ابن ماجه كاحواله ديتے ہوئے صرف ترقيم كا

ذکر ہے، مجلد اور صفحہ کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ،اس طرح بھی قاری کی روایت کے اصلی ماخذ تک رسائی مشکل ہوجاتی ہے۔ بعض مقامات برروایت کے مصدر کا ذکر کر کے لکھ دیا گیا ہے کہ تلاش عمیق کے باوجود میرروایت کتاب نہ کور میں نہیں ٹل

سکی ،مثلاً روایت (۲۲۸،۱۷۹) ملاحظه بور ،حالان که راقم الحروف کوونی روایت ای کتاب سے ال گئی۔

اس کےعلاوہ بھی چندا کیے چھوٹی جھوٹی خامیاں ہیں ،بہر کیف میمؤخر الذکرا شاعت ان چھوٹی موٹی کمیوں کے باوجود کا فی افادیت کی حامل ہے، راقم الحروف نے زیادہ تر اس کی تحقیقات سے استفادہ کیا، اور اس کی تخریجی دالبتہ چندامور کا

اضا فد کیا گیا، جو قار کمین کے لئے اس کتاب کا مطالعہ زیادہ آسان بنانے میں معرومعاون ثابت ہوں گے۔

-روایات براعراب لگادینے گئے۔ ۔ تر جمہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی کہ بامحاورہ اور سلیس ورواں اردوتر جمہ ہو، تا کہ روایت کی کما حقہ تفہیم ممکن ہو۔ نیز بعض

مترجمین کی غلطیوں کی بھی نشان دہی کی گئی۔

۔ بعض روایات پر مختصر حاشیہ بھی ویا گیا تا کہ قاری کے لئے مشکل مقامات کی تفہیم آسان ہو جائے ، نیز احادیث کو عنوانات میں تقسیم کردیا گیا۔

- جہاں کسی روایت کی نخر سی جس اس کے اولین مصدر و ماخذ کا صرف ذکر کیا گیا ، وہاں اس کے اولین ماخذ ومصدر کا مکمل

حواله درج كميا كميا\_

۔ جہاں کسی روایت کا حوالہ مجلد وصفحہ کی حد تک دیا حمیا تھا، وہاں اس روایت کی ترقیم بھی اس کے بصلی ماخذے ذکر کردی

بعض روایات کی سرے سے تخ یج ہی نہیں کی گئی ، ان کی بھی تخ تیج کر دی گئی۔اور جن روایات کے ندسلنے کا ذکر کیا حمیا

تفاءان كالجعي مكمل حواله درج كرديا كيا-متن کی بعض اغلاط اور بعض الفاظ کی وضاحت بھی کر دی گئی۔الغرض زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کو قار ئین ارسا لیفیہ میں بین

کے لئے مہل انفہم بنایا جائے۔

کتاب کی ترجمانی کا کام دمبر ۲۰۰۷ء تک مکمل ہو چکا تھا، نیکن چند گھر ملومعاملات کی بے ترتیمی نے اسے بروہُ التوامیں رکھا،اللہ کریم کی کرم نوازی نے ہمت دی اور پھرترضی اللہ عنداب اس کی تعریب چھیں ہخرتن و تحشیہ کا کام یا پیشمیل کو پہنچا۔ میرے چیخ ومرشد، چیخ الجامع سیدریاض حسین شاہ دامت فیوضہم نے راقم کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی کچھاس طرح

حال أسند فاطعة الزَّفراء في المحالي المحالية الرَّفراء في المحالية الرَّفراء في المحالية المح

سے ترتیب دیئے، کہ علوم حدیث سے عشق نہیں بلکہ جنون کی حد تک دلچیسی آپ ہی کے فیفِ تربیت ونسبت کی مرہونِ منت ہے۔ کچھ لکھنے، پڑھنے اور پڑھانے کا سلیقدآپ ہی کی خاک ِ پاکی زکو ۃ ہے۔

جن احباب کی محبتوں بخن شجیوں، شعلہ نوائیوں اور نکتہ آرائیوں نے بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا، ان میں برادرم علامہ لیافت علی ، علامہ رضوان انجم ، علامہ حسنات احمد مرتضی ، علامہ حافظ محمد اکبر ، علامہ حافظ محمد قاسم شخ ، علامہ حافظ عبد الصبور ، علامہ محمد اقبال قریش ، برادرم عابد قادری ، برادرم وحید ریاست اور بہت سے سادات کرام واہل علم وتقویٰ جن کے تذکرہ کے لئے متعدد صفحات بھی کم ہیں ، ول کی عمیق کا کتات سے ان جملہ احباب کے لئے مدید ہائے طوص -

اور آخر میں شہیر برادرز لاجور کے لئے ول دعا گوہے، جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا اجتمام کیا ،اس اشاعتی ادار ہے نے دینی اوب کی ترویج و اشاعت میں جس درجہ قابلِ قدر خدمات سرانجام دیں وہ بلاشبہ تاریخ کا حصہ ہیں۔اللہ کریم اس ادارے کوروز افزوں ترقیوں سے نوازے۔ آئین

عبدالحمید مدنی ۱۲۰۱۲جولائی ۲۰۱۷ء، راولینڈی



## مصنف كتاب كالمخضرتعارف

#### نام ونسب:

#### ولاوت:

۴۹ ۸ هر بروزاتوار ، ماور جب میں بوئی۔

#### تربيت وتعليم:

یا پنج سال کی عرقمی کرآپ علیہ الرحمہ کے والد کا وصال ہوا ، پیپن سے ہی حصول علم کی طرف مائل ہے ، ہایں وجہ آپ رحمت اللہ علیہ کے حالیہ کی عفل میں بھی لے کر گئے ہتے۔ چٹا نچہ آٹھ برس کی عمر میں اللہ علیہ کے والد کرا می آپ کو شخے ۔ چٹا نچہ آٹھ برس کی عمر میں قر آن حفظ کیا۔ اور پھر ۱۲ مروزی الاول میں با قاعدہ حصول علم کے لئے مشغول ہوئے ، دور دراز کے سفر بھی کئے ، تابغہ ہائے عصر سے مختلف علوم وفنون میں کسب فیض کیا ، اور وہ مقام حاصل کیا کہ خود فر ماتے تھے، سات علوم (تفسیر، حدیث، فقہ بنی ، معانی ، بیان اور بدلیج ) میں جھے وہ مبارت حاصل ہے کہ میرے شیوخ میں سے بھی کوئی وہ مقام حاصل تھیں کرسکا۔

#### اسا تذه وشيوخ:

ا پنے اساتذہ پرامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خودا کیک بھی جس میں ہزاروں شیوخ واساتذہ کا ذکر کیا، جن میں شیخ تقی الدین شنی حنفی مشیخ محی الدین کا بینی حنفی مشیخ شرف الدین مناوی الشافعی اور شیخ جلال الدین محلی الشافعی بہت مشہور ہیں، اور ان کی جلالیت شان کا کیک زمانہ معترف ہے۔

#### تلانده:

آپرجمۃ الله عليہ كے اساتذہ وشيوخ كى طرح آپرجمۃ الله عليہ كے شاگردوں كى تعداد بھى ہزاروں ميں ہے، جن ميں سے تشر اللہ ين محمد بن الدين محمد بن طولون حنى بشر اللہ ين محمد بن يوسف على بن سے شر اللہ ين محمد بن يوسف على بن يوسف الثامى بشر اللہ ين بن محمد احمد بن عجيم مقدى الشافعى وغيرہ بہت معروف ہوئے اورائي زمانے كے جليل القدر اللہ

حر سند دامن الأمراء الله المحلال المحلول المحل

علم تعلم کئے گئے۔

تصانيف

آپ رحمة الله عليه نے ہرفن ميں قلم اشايا ،اورعلوم ومعارف كے دريا بہائے .آپ رحمة الله عليه كي تصانيف كى تعداد بھى سيكڙوں ميں ہے۔ جن ميں سے تفسير درمنثور ، الاتقان في علوم القرآن ، قدريب الراوى ، الحاوى للفتا وى ، تاریخ المخلفاء وغيره كتب كوعالم كيرشېرت ملى ، مستد فاطمه زېراء رضى الله عنها بھى آپ رحمة الله عليه كى اہم تصانيف ميں سے ايك ہے۔

وفات:

شب جعد بمطابق ۱۹ جمادی الاولی ۹۱۱ ھے کو جوئی، وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ۲ برس ۱۰ ماہ اور ۱۸ دن تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اسیوط ش ہی ہوئی۔

## سيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها كالمخضر تعارف

#### نام ونسب:

فاطمه بنب محد بن عبدالقد بن عبدالمطلب بن ماشم بن مناف بن قصّى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوَى بن سالك بن نفر بن مدركه بن الهاس بن معد بن عد تان -

فاطمه بنيع خدى بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن اوى -

آپ رضی اللہ عنها کی کنیوں اور القابات میں سے اُم ایبها، اُم محمد، زہراء، بنول، خاتونِ جنت، راضیہ، طاہرہ،سیدہ خواتینِ کا مُنات، طیبہ،مطہرہ،را کھہ،ساجدہ،عذراء،زاہدہ،کالمہ،صادقہ وغیرہ بہت مشہور ہیں، جوآپ رضی اللہ عنها کی عظمیت شان کا منہ بول اُنہوت ہیں۔

#### ولأوت:

#### تربیت و پرورش:

آپرضی اللہ عنہا کا بچپن ایسے ماحول میں گزراجب اسلام کا اولین دورتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورآپ کے جاں نثاروں پرمصائب وآلام کے پہاڑتوڑے جارہے تھے، جب سیّدہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک چار بری تھی تو اسلام کی تبلیغ اعلانی شروع ہوگیا، ایسے ماحول میں سیّدہ نے اپنا اعلانی شروع ہوگیا، ایسے ماحول میں سیّدہ نے اپنا بھین گزارا، شعب ابوطالب کی مشکلات اس پرمسزاو، جب کہ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر بارہ بری تھی، بہی وجہ تھی کرسیّدہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں بری بری کا ایف نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیں، جرت کے بعد پھر آپ رضی اللہ عنہا مدید منور فتال ہوگئیں۔

#### شادی واولاد:

آپ رضی الله عنها کے نکاح کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے،البتہ زیادہ اقوال کےمطابق آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ۲

جحری میں غزوہ َبدرے واپسی کے بعد رمضان المبارک میں حضرت علی الرتضلی رضی الله عنها سے ہوا ، آپ رضی الله عنها کی عمر ۱۵ برس تھی ، جب که حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کی عمر ۲۱ برس تھی ، اور سات بیا ساڑھے سات ماہ بعد سیّدہ رضی الله عنها کی رخصتی ہوئی۔

آپ رضی الله عنها کے کل پانچ بیٹیاں ، بیٹے تھے۔امام حسن ،امام حسین ،سیدۃ زینب،سیّدہ ام ِکلثوم اور سیدنامحسن علیهم الرضوان۔

آپ رضی الند عنبها نہایت متق، پر بییز گار، رکوع و سجود میں زیادہ وفت گزارنے والی بصبروشکر کی پیکر بھم وعمل کا مرقع ، الغرض رسول الند صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے شب وروز کی چاتی پھرتی تصویر تھیں۔ کتب احادیث میں آپ رضی الندعنها سے متعدد روایات مروی ہیں۔

#### وفات:

سیّدہ فاطمیۃ الزہراءرضی اللّٰدعنہا کی وفات ارمضان ااھ بروزمنگل رسول اللّہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کے وصال کے جھے ماہ بعد ہوئی ، میچ مسلم کے مطابق آپ رضی اللّہ عنہا کی نمازِ جنازہ بوقعیِ شب حضرت علی المرتضّی رضی اللّہ عنہ نے پڑھائی ،اور رات کو ہی جنت اُبھیج میں آپ رضی اللّہ عنہا کی تدفین ہوئی۔

#### المسند فاطمة الزمراء الله المحالية المراء المحالية المح

#### بسم التدالرحمن الرحيم

## مُسندِ سيّده فاطبة الزّهراء رضى الله عنها

رسول الشملى الله عليه وآله وعترته كى آخرى صاحبز ادى سيّده كائت سيّده فاطمة الرَّهم اعرض الله عنها معاقله روايات.

#### مقصدِ رسالت اورسيّده فاطمة الرَّ هراء

ا-عن أبي قعلبة الخشيني رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَزَاهِ لَهُ فَدَخَلَ المسجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ . وَكَانَ يُعجِبُهُ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَوِ أَن يَّدخُلَ المسجِدَ فَيُصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ وَهُ اللهُ عَلَي بِهَ اللهُ عَالِي أَزْوَاجَهُ ، فَقَدِمَ مِن سَفَوِهِ مَرَّةً فَاتَى المسجِدَ فَيُصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ وَلُمَّ يُعنِي بِهَ اللهُ عَلَي بَابِ البَيتِ فَاطِمَةُ فَجَعَلَت تُقَبُّلُ وَجَهَهُ . فَاطِمَةَ فَبَدَأً بِهَا قَبلَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ ، فَاستَقبَلَتُهُ عَلَى بَابِ البَيتِ فَاطِمَةُ فَجَعَلَت تُقبُّلُ وَجَهَهُ . وَفِي لُفَظِ: فَاهُ - وَعَينيهِ وَتَبَكِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبكِيكِ وَفِي لُفَظِ: فَاهُ - وَعَينيهِ وَتَبكِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبكِيكِ إِللهُ عَلَي أَمُولُ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ عَلَى أَمُولاً يَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ لاَ تَبكِي فَإِنَّ اللهُ بَعَتَ أَبَاكِ عَلَى أَمُولاً يَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ لاَ تَبكِي فَإِنَّ اللهُ بَعَتَ أَبَاكِ عَلَى أَمُولاً يَهَى عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ لاَ تَبكِي فَإِنَّ اللهُ بِعِي أَبَاكِ عَلَى أَمُ وَلاَ يَهَى عَلَى اللهُ عَلَيهُ حَيْلُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ عَيْلُ عَلَي اللهُ عَلَيهُ عَيْلُهُ حَيْلُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ عَيْلُ عَيْلُهُ عَيْلُهُ عَيْلُهُ عَيْلُهُ عَيْلُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيْلُهُ عَيْلُهُ عَيْلُهُ عَيْلُهُ اللهُ عَلْلَ اللهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُو اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلْمُ الله

<sup>(1)</sup> الطبراني،تُعجم الكبير ٢٢٢٥/٢٢، وقم ٥٩٦٥٥٥ .

مُستدالشاميين ٩/١ ٥٠٢٩ مارقم ٢٣٠ .

الحاكم، مُستدرك على الصحيحين ١ /٣٨٨، ٢٨٩.

ايضاً ١٥٥/٣ .

ابو نُعيم، حِلية الاولياء وطبقات الاصفياء ٢٠/٢ \_

ايضاً ۲۳/۱۲۳/۱

الأفسند فاطمة الزَّهراء ﷺ كا كالمحالين المراء الله المحالين المحا 🥸 🥸 حضرت ابونتعلبه نعشنی رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ ہے واپس تشریف لائے مسجد میں آ کردورکعتیں اوا فر ما تیں سفرے واپسی پرمسجد میں دورکعتیں ادا کرنا آ پ سلی التدعلیہ وآ لہ وسلم کا پسندید ، عمل تھا۔ بعدازاں سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہے مل کر ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ از واج مطهرات سے قبل سیدہ فاطمة الز مراءرضي التدعنها سے ملئے آئے وروازے پرسیدہ رضي الله عنهانے آپ سلى الله عليه وآله وسلم كو خوش آمدید کہا، آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم کا چہرہ اقدس چو منے لگیس۔ ایک روایت میں یول ہے کہ سیّدہ رضی الله عنها آپ صلی الله عليه وآله وسلم كامندا درآ تحصين چومنے لكيس اور رويزين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے پوچھابنيا! كيوں رور بى ہو؟ عرض كرنے تكيس بإرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم! لكتا ہے فقروافلاس كے سبب آپ صلى الله عليه وآله وسلم كرخ انور كارتك بدلا ہوااور کپڑے یوسیدہ ہیں۔آپ صلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا فاطمہ!تم رونہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بابا کو ہلاشہ ایک عظیم مقصد کے لئے معبوث فرمایا، زمین برکوئی پختد یا کیامکان ایسانہیں رہے گاجس میں معزز کی عزت اور ذکیل کی ذلت کے ساتھ

> تمہارے بابا کے ذریعے اللہ تعالی اپنا پیغام نہ پہنچا دے، اوریہ پیغام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے۔ وضاحت: روایت میں عظیم مقصد ہے مراودین اسلام کا غلبہ عروج اور شان و شوکت ہے۔

#### جنتي ماشنده

٣ - قَمَارِئُ (السَحَمَايِيةِ) وَ (إِذَا وَقَعَت) وَ (الرَّحمٰن) يُلَّعَى فِي مَلَكُوتِ السَّموٰتِ وَالْأرضِ: سَاكِنُ الفِردُوسِ . (هب، فرعَن فَاطِمَةً)

🥸 🤫 ستیدہ فاطمیۃ الز ہراءرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سورہ الحدیدُ سورہ الواقعہ اور سورہ الرحمٰن پڑھنے والے کو زمین وآسان کے فرشتوں میں جنتی باشندہ کہ کر یکارا جائے گا۔

## للنبح وشام كاوظيفه

٣- يَا هَا طِهُ مَالِي لا أَسْمَعُكِ بِالغَدَاةِ وَالعَشِي تَقُولِينَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحمَتِكَ أَستَغِيثُ أُصلِح لِي شَانِي كُلَّهُ وَلا تَكِلنِي إِلَى نَفسِي . (الخطيب عن ابي هريرة)

(٣) البيهقيء الجامع لشُّعب الايمان ٢ / • ١٠٣٩ ٩ ، وقم حديث ٢ ٣٩٩ .

الليلمي، الفردوس بماثور الخطاب ٢٦٤/٣ ، وقم حديث ٣٦٥٦ .

(٣) الخطيب بغدادي، تاريخ مدينة المسلام ٢٨/٨ .

على متقى هندي، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ٢٩/٢ ١، رقم حديث ٢ - ٣٦٠ .

المرادي الم

ﷺ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عندے مروی ہے رسول الله صلی واللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ! کیا بات ہوتا مجھے یہ ورد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی کہ'' اے زندہ اور قائم رب میں تیری رحمت کے لئے فریاد کنال ہوں' میرے تمام حالات درست فرمااور مجھ برکوئی بوجھ نہ ڈالنا۔

سب میں اللہ عند اللہ اللہ عند سے مروی ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! جو وظیفہ میں نے حمرت اللہ ہے وہ کیوں نہیں کرتی کہ'' اے زند واور قائم رب جھے تیری رحمت در کار ہے 'تو جھ پر پاک جھیکنے کی در کے لئے بھی کوئی بو جھمت ڈالنا اور میرے حالات درست فرما۔

## نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ

٥- عَنِ الشَّعبِي قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن يُلاَعِنَ أَهلَ نَجرَانَ قَبِلُوا البِحنِيَةَ أَن يُعطُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَقَد أَتَانِيَ البَشِيرُ لِعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَقَد أَتَانِيَ البَشِيرُ لِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَقَد أَتَانِيَ البَشِيرُ لِي اللهُ عَلَى الشَّجَرِ أَو العُصفُورِ عَلَى بِهَ لَكُةِ أَهلِ نَحرانَ لَوتَ شُوا عَلَى المُلاعَنةِ حَتَّى الطَّيرِ عَلَى الشَّجَرِ أَو العُصفُورِ عَلَى بِهَ لَكُةِ أَهلِ نَحرانَ لَوتَ شُوا عَلَى المُلاعَنةِ حَتَّى الطَّيرِ عَلَى الشَّجِرِ أَو العُصفُورِ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(٣) برّار، البحر الذخار المعروف مسند البزار ٢٥/٣، رقم حديث ٢٥٠٠.

النسائي، عمل اليوم والليلة ص ٢٨١، وقم حديث ٥٤٠ .

إبن السني،عمل اليوم والليلة ص ٢٢، رقم حديث ٣٨ .

إبن عدي، الكامل في الضعفاء والرجال ٣٢٨/٣ .

الحاكم،المستدرك ٥٣٥/١ . اليهقي، الاسماء والصفات ١٩٢/١ .

(٥) ابن ابي شيبه، المصنف ١٣٢٤/، وقم حديث ١٣٤٠ . ٣٤٥.

احمد،مستد الامام احمد بن حتبل ۹۸/۵ سم ۲۰۰۰، ۳۰۱

الحكة وتسداد ما الحقد بن حتيل ١٥/١٠ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ الحاكم، المستدرك ٥٩٣/٥٩٣/٢ .

ابو نُعيم، دلائل النبوة ٣٣/٢ [ \_

الشَّجَرَةِ، وَلَمَّا غَدَا اِلَيهِم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آخِذاً بِيَدِ حَسَنٍ وَ حُسَينٍ وَكَانَت فَاطِمَةُ تَمشِي حَلفَهُ ـ (ص، ش، وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ وَ ابنُ جَرِيرٍ)

### بیشانِ کرم ہےسب سے الگ

٢- عَن سَوِيدِ بِنِ غَفَلَة رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَصَابَت عَلِياً حَصَاصةٌ فَقَالَ لِفَاطِمةَ: لَو أَتَيتِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَسَأْلِيهِ: فَآتَنهُ . وَكَانَت عِندَهُ أُمُّ أَيمَنَ . فَدَقَّتِ البَابَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ لِأُمُ أَيمَنَ: إِنَّ هَذَا لَدَقُ فَاطِمةَ وَلَقد أَتَتنا فِي سَاعَةٍ مَاعَوَّدَتنا فِي مِعْلِهَا وَقَعُومِي فَافَتَحِي لَهَا البَابِ! فَفَتَحَت لَهَا البَابِ فَقَالَت: يَافَاطِمةُ لَقَد أَتينا فِي مِعْلِهَا وَقَعُومِي فَافَتَحِي لَهَا البَابِ! فَفَتَحَت لَهَا البَابِ فَقَالَت: يَافَاطِمةُ لَقَد أَتينا فِي مِعْلِهِ العَلاَيْكَةُ طَعَامُهَا أَن تَايَينا فِي مِعْلِ هَذَا؟ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ إِهلِهِ العَلاَيْكَةُ طَعَامُهَا النّهِ لِيلُهُ عَلَيْ وَالنّهِ مِعْلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيهُ اللّهُ عَلَيهُ وَالتَّسِيحُ وَالتَّحِيدِهُ مَاطَوْهُ الْمَلاَيْكَةُ طَعَامُهَا النّه لِيلُو وَاللّهِ عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي اللّهُ وَإِن شِئتِ عَلَمتُكِ عَلَى عَلَي عَلَي الْحَمسَ كُلِمَاتِ النّبِي عَلَمتُكِ حَمْلَ عَلَى الْعَرْقِ المَعْوِي الْعَرْقِ المَعْلَى وَالْ شِئتِ عَلَى عَلَى الْعَمسَ كُلِمَاتِ النّبِي عَلَمتُكِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَرْقِ المَتِينِ وَيَارَاحِمَ المَسَاكِينَ حِسرَئِيلُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ وَاللّهُ عَنهُ فَعَلَى مَعْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى وَعِيلًى وَعِلْ اللهُ وَاللّهُ عَنهُ وَمُعْمِلْ مَن عَلَى اللّهُ عَنهُ وَمُعْمِلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ وَمُ مُعْمِلُ مِن جَرحٍ إِلّا أَنْ صُورَتَهُ صُورَةَ السُمُوسَلِ، فَإِن كَانَ سَوِيدٌ سَمِعَةُ مِن عَلَى رَضِى وَلَا اللهُ عَنهُ وَمُعُومُ مُعْمِلًى وَلَى اللّهُ عَنهُ وَمُ مُعْمِلٌ .

🟵 🤁 سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ کو تنگلاتی نے آگھیرا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیّدہ

<sup>(</sup>٢) على منفى هندي، كنزالعمال ٢ / ٢ ٢٩، رقم حديث ٢٢٠٥ .

الأفراء الأفراء الأفراء الأفراء المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية الما فاطمة الزبراءرضى الله عنها سے كها' بارگاو نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں ذراا پنا دامن تو چھيلا كے ديھو۔سيّده جب در بار نبوى صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کیں تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے باس تھیں۔آپ صلی الله عليه وآلبه وسلم نے حضرت ام ايمن رضي الله عنها ہے فرمايا'' بيد ستك سيّدہ فاطمة الز ہراء كي معلوم ہوتی ہے'' خلاف معمول فاطمه کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ کر فاطمہ کے لئے ورواز ہ کھولو۔ آپ رضی الله عنها نے سیّدہ کے لئے درازہ کھولا اور عرض کرنے لگیں کہ آپ آج خلاف معمول تشریف لائیں؟ بعدازاں سیّدہ نے رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ہے عرض کیا کہ فرشتوں کی غذا تو تہلیل 'تشبیج اور تحمید ہے لیکن جماری غذا کے متعلق فر مائیے؟ آپ صلی الله علیه وآ لہوسلم نے فرمایا ، قشم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوث فرمایا ، گھرانہ نبوی مسلی اللہ علیہ وآ لہوسلم میں تو مہینہ بھر ہے آگ تک نبیں جلی ہاں ہمیں کچھ بکریاں ہدید کی گئی ہیں' بتہباری مرضی ہوتو یا پٹچ بکریاں شہیں عطا کر دیں' یا وہ یا پٹچ کلمات تحبہیں بتا دیں جو جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے بیان کئے ہیں۔ آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کہا کرؤا ہے سب سے اول اے سب سے آخراے بے پناہ طافت والے اے سکینوں پردم کرنے والے اوراے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروروگار۔سیّدہ واپس گھر آئیں تو حضرت علی الرتھنی رضی الله عندنے یو چھائتم نے یہ پیچھے کیا چھیار کھا ہے؟ سیّدہ رضی التدعنهان جواب دیا کہ آپ نے تو طلب دنیا کے لئے بھیجاتھا جبکہ میں آخرت لے کرلوٹی ہوں تو آپ رضی اللہ عند نے سیدہ کی تحسین فرماتے ہوئے ان کے اس دن کو بہترین قرار دیا۔

اس روایت کے راوی مجروح نہیں، ہاں بیمرسل معلوم ہوتی ہے، اگر سوید کی سیدنا حضرت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ سے ساعت یا بیر ثبوت کو <u>پنچ</u>اتو کچر بیدروایت مرفوع ہے۔

### فرشتول كي غذا

- عن فاطِعة رَضِيَ الله عنها أنّها دَحَلَت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ إِهَذِه المَكْرِثِكَةُ طَعَامُهَا التَّهلِيلُ وَالتَّسبِيعُ وَالتَّحمِيدُ فَمَا طَعَامُنَا؟ قَالَ، وَاللَّه بِعَدْنِي بِالْحَقِّ مَااقتبَسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ نَارٌ مُندُ ثَلاَيْنَ يَوماً فَإِن شِنتِ أَمَرتُ لَكِ وَاللَّهِ مَسَدِة أَعنن بِيعالَ حَمسَ كَلِمَاتٍ عَلَّمنِيهِنَّ جِبرَئِيلُ ا فَقَالَت: بَل عَلَمنِي بِخَمسَ كَلِمَاتٍ عَلَّمنِيهِنَّ جِبرَئِيلُ ا فَقَالَت: بَل عَلَمنِي اللَّحَمسَ كَلِمَاتٍ عَلَّمنِيهِنَّ جِبرَئِيلُ ا فَقَالَت: بَل عَلَمنِي اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَيَا آخِرَ اللَّهُ وَلِينَ وَيَا آخِرَ اللهَ عَلَيْنَ وَيَا آخِرَ اللهَ عَلَيْنَ وَيَا آخِرَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٤) الديلمي، مستدالفردوس ٢٣٣/٥، رقم حديث ٨٦٥٦ .

على متقى هُندي، كنزالعمال ٢/ ١ ٢٩، رقم حديث ١ ١٢٢٨ .

المراد ا

الآخِرِينَ وَيَا ذَا الفُوَّةِ المَتِينِ وَيَا رَاحِمَ المَسَاكِينَ وَيَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ ـ (ابو الشيخ في فوائد الأصبهانيين، والديلمي . ك)

😌 🤁 سيده فاطمة الزبراءرضى الله عنها بيان كرتى بين كرآب في بارگاه رسالت بين حاضر بوكرعرض كيايارسول التصلى الله عليه وآله وكلم! فرشتول كي غذا تو الله كي حمد وثنا بي كيكن جهاري غذا كياب؟ آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم في جواب ديا، قتم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ، گھرانہ نبوی میں تو مہینہ بھرے آگ تک نہیں جلی ہاں تم چا موتو یا نچ بحریاں تخجے عطا کر دوں یا وہ کلمات سخچے بتاؤں جو جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے بیان کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ! یوں کہا کروًا ہے سب سے اول اے سب سے آخرُ اے بے پناہ توت والے اے مساکین پر رحم کرنے والے اور سب سے زیادہ مہریان رہے۔

#### آ گ کی زنجیر

٨ - يَافَاطِمَةُ أَيْسُرُّكِ أَن يَقُولَ النَّاسُ: فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ (وَ)

فِي يَدِكِ سِلسِلةٌ مِن نَارٍ . (حم، ن، ك عن ثوبان)

🟵 🟵 حضرت الوبان رضي الله عند سے مروى برسول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے فر ما يا فاطمه! تجھے احيما لکے كاكه لوگ حمهين فاطمه بنت محمصلی الله عليه وآله وسلم كهدكريكارين جبكه توني اين باتھوں ميں بيآگ كى زنجيريني مور

٩ - إذهَب بِهَذَا إِلَى فُلاَنٍ وَاشتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلاَدَةً مِن عَسَبٍ وَسِوَارَينِ مِن عَاجٍ فَإِنَّ هَوُّلاَءِ أَهْلُ

(^) الطيالسي، المستدابي داؤ د،ص١٣٣ ، رقم حديث • ٩٩ .

أحمد، المسند ٢٤٩،٢٤٨/٥ .=

النسائي، السنن الصغرى ٥٨/٨ ١ ، وقم حديث ٥١٣٠ .

ايضاً، السنن الكبرئ ٢٣٥،٣٣٨/٥ حديث رقم ٩٣٣٠، ٩٣٣٠ .

الطبراني، المعجم الكبير ١١٢٠١٠١ ، وقم حديث ١٣٣٨ .

الحاكم، المستدرك ١٥٣٠١٥٢/٣ . رقم حديث ٣٤٢٥ .

(<sup>9</sup>) احمد، المستد ٢٧٥/٥ .

إبن ماجه، السنن ١/١٣١/.

ابو داؤد،السنن ٨٤/٣، رقم حديث ٣٢١٣ .

إبن عدي، الكامل ٢٤٠/٢، ٢٤١

الأراد فاطعة الزهراء ي المنافق الرادي المنافق المنا

بَيتِي وَلاَ أُحِبُّ أَن يَّاكُلُوا طَيْبَاتِهِم فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنيَا . (حم، دعن ثوبان)

🟵 🏵 حضرت ثوبان رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا: اسے و بان! یہ چیز

فلاں کودے کرمیری فاطمہ کے لئے ایک عصب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دوکٹگن خریدلاؤ 'بلاشبہ بیمیرےاہل بیت ہیں'اس لئے مجھے چھانہیں گلیا کہ بیہ جنت کی پاکیز فعمتیں و نیامیں ہی استعال کرلیں۔

وضاحت: سنن ابوداؤداورمنداحر بن منبل وغيره معادر صديث من صديث كابيد لفظ "عَسصَسبِ" " "س"كى المجائے" ص"كم من المحد فذكور ہے۔ مترجم

#### اُمت کےشربرلوگ

ا - شِرَارُ أُمَّتِي اللَّهِ يَنَ عُلُوا بِالنَّعِيمِ 'اللَّهِ يَنَ يَا كُلُونَ أَلَوَانَ الطَّعَامِ ، وَيَلبَسُونَ أَلُوانَ الثَّيَابِ ،
 وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلاَمِ . (إبنُ أبي الدُّنيَا فِي ذَمِّ الغِيبَةِ ، هب عن سيّده فاطمة الزهراء)
 شيره فاطمة الزہراءرض الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ميرى امت کے برك سيّده فاطمة الزہراءرض الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ميرى امت كي برك وقت من جنهيں غذائى نعتيں مل كئيں اور وہ انواع واقسام كے كھانے كھاتے 'ربّك برنگے كپڑے بہنتے اور بھانت بيات كولياں بولتے ہيں۔

## حدوداللد كےمعاملے میں سفارش

ا ا - عَن عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَنهَا قَالَت: كَانَت إمرَأَةٌ مَعزُ ومِيّةٌ تَستَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجحُدُهُ

(\* )) إبن أبي الدبياء كتاب الصمت ص ١١١ موقم حديث ١٥٠ .

ايضاً، فم الغيبة ص٢٨ ، رقم حديث ١٠ .

إبن عدي، الكامل ١٩/٥ ٢١ .

البهقيء الشعب الأيمان ٣٣٠٣٧٥ .

( 1 ا ) الطيالسي، المستدابي داؤد ص ٥٠٣٠٣ و ٢٠وقم حديث ١٣٣٨

عبدالرزاق الصنعاني، المصنف + 1/1 • ٢٠٢٠ • ٢٠

إبن ابي شيبة، المصنف ٢٤٣٠٢٤٣١، وقم حديث ٢٨٠٤٩ .

احمد، المستد ۲/۲۲ ۳۲۹،۱ ۳۲۹،

الدارمي، السن ٢٢٤/٢ ، وقم حديث ٢٣٠٢ . =

فَأَمَرَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَطع يَدِهَا فَأَتَى أَهلُهَا أَسَامَةَ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أَسَامَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَالَ: يَاأْسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَكَلَّمَ فِي حَدِّمِن حُدُودِ اللهِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِمَّن كَانَ قَبلَكُم أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِى نَفسِي بِيَدِهِ لَو كَانَت فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعتُ يَدَهَا! فَقُطِعَ يَدُ المَحزُومِيةِ . (هب)

© سیدہ عائش صدیقدرضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک بخروی عورت لوگوں سے مال دمناع ادھار لے کر کر جاتی ۔ نبی کر یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کے اہل وعیال حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کر کر جاتی ۔ نبی کر یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کی سفارش کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کی سفارش کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے والہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ کوئی معز رفضی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزورآ وی چوری کرتا تو

البخارى، الجامع الصحيح ٨٨٠٨٤/٤ وقم حديث ٣٤٣٣ .

ايضاً، ١٣/٦ ٥، رقم حديث ٢٣٧٥ .

ايضاً، ٢ / /٨٤/رقم حديث ٢٧٨٨ .

المسلم؛ الجامع الصحيح ١٩٨٣ ١٣١ ؛ ١٣١ ؛ رقم حديث ١٩٨٨ .

ابن ماجه، السنن ١/٢ ١٨٥، وقم حديث ٢٥٣٤ .

ابو داؤد، المستن ۱۳۲/۳ ا ۱۳۳۰ وقع حديث ۳۳۷،۲۳۷۳ .

الترمذي، السنن ٣٨،٣٤/٣، قم حديث ١٣٣ .

التساليء السنن ۲/۸ ۲۰۰۵ ۲۰۵۰ . ۵۰

إبن جارود، المنتقى من السنن المستدة ١٠٨٠١ - ١٠٨١ ا وقم حديث ١٠٨٠ ٥٠٨ - ٨٠١ م

إبن حبَّان، الجامع الصحيح ٥ / ٢٣٩،٢٣٨/ وقم حديث ٢ • ٣٣ .

ابو نُعيم، الحلية الاولياء ٢٣/٩. مختصراً

البيهقى، السنن الكيرئ ٣٥٣،٣٥٣،٣٣٢/٨ .

الطحاوي، الشرح المعاني الآثار ٣/١٤١٠١٠] .

سند فاطعة الزُهراء في المسكون المسكون

وضاحت: بعض روایات میں مخزوی عورت کی بجائے قبیلہ قریش کی ایک عورت کا تذکرہ ملتا ہے جس کے چوری کرنے پراس کے اہل وعیال نے چالیس اوقیہ سونا (رشوت) دے کراس کی جان بخشی کرانا چاہی تھی۔مترجم

#### اُس کے جا ہے بغیر کچھ بھی نہ ہو

1 ا - عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمْ سَمِعَتُ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِى اللّهُ عَنهُ يَقُولُ: سَمِعتُ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كُلُّ أُمْتِى مُعَالَى إِلّا المُجَاهِرِينَ، فَإِنَّ مِنَ الْاجهارِ أَن يَعَمَلَ العَبدُ بِاللّيلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصِيحَ وقد سَترَهُ رَبُّه فَيَقُولُ: يَافُلانَ عَمِلتُ البَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَد بَاتَ يَستُرهُ رَبُّه فَيَبيتُ يَستُرهُ رَبُّه وَيَكشِفُ سِترَ اللهِ عَنهُ . وَكَانَ زَعَمُوا يَقُولُ إِذَا وَقَد بَاتَ يَستُرهُ رَبُّه فَيَبيتُ يَستُرهُ رَبُّه وَيَكشِفُ سِترَ اللهِ عَنهُ . وَكَانَ زَعَمُوا يَقُولُ إِذَا خَطَبَ: كُلُّ مَاهُوآتٍ قَرِيبٌ لَا بُعَد لِمَا يَاتِي، لَا يُعَجَلُ اللهُ بِعَجَلَةِ أَحَدٍ وَلا يُخلِفُ لِأَمْ النّاسِ خَطَبَ: كُلُّ مَاهُوآتٍ قَرِيبٌ لَا بُعَد لِمَا يَاتِي، لَا يُعَجَلُ اللهُ بِعَجَلَةِ أَحَدٍ وَلا يُخلِفُ لِأَمْ النّاسُ، اللهُ عَلْمُ النّاسُ أَمراً وَيُويدُ اللهُ أَمراً مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَلَو كُوهَ النّاسُ، لا مُعَد لِمَا بَعَد اللهُ وَلا يُعْرَبُ اللهُ أَمراً مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَلَو كُوهَ النّاسُ، لا مُعَد لِمَا بَعَد اللهُ وَلا يَكُونُ شَى ءٌ إِلّا يِاذِنِ اللهِ وَكَانَ يَامُو عِنهُ مَن عَبداللهُ أَنْ وَلا يَعْد وَلَا يَعْ مَن يَامُ وَقَلاَتِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَكَانَ يَامُو وَالْمَ قَالَ الرُقَادِ وَخَلْفَ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ لَعُولَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ فَالَ لِي بَيْهِ فَاطِمَة . (كر)

ﷺ حضرت ابوہر برہ درضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا مجاہر مین کے سوامیرے ہر امتی کی بخشش ہوگی۔ مجاہر وہ ہے جورات کو گناہ کر کے میج خود ہی اپنا راز فاش کردئے حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوٹی کی ہوؤہ نوگوں کو اپنا رات کا گناہ خود بتاتا کھرے جبکہ اس کا رب اس کی پردہ پوٹی کرئے لوگوں کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم نے خطبہ میں یوں ارشاد فر مایا ' دع نقریب جو ہونے والا ہے ہوکر رہے گا اسے کوئی دور کرنے والانہیں اللہ کسی کی جلد بازی کے سبب

(١٢) البخاري، الجامع الصحيح ٥ ١/٢٨٦، وقم حديث ٢٠٦٩ يالاختصار

المسلم، الجامع الصحيح ٢١٩١/ ٢١٠ رقم حديث ٢٩٩٠ . بالاختصار

البهقي، السنن الكبرى ٥٤٢/٨، وقم حديث ١٤٥٩٩ .

ابي منظور، مختصرتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٢٩/٢٢ .

جلدی نہیں کرتا 'اللہ تعالیٰ ہر معالمے میں اپنی مرضی کرتا ہے 'لوگوں کی مرضی نہیں چلتی اللہ کی مرضی پچھ ہواورلوگوں کی پچھ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے خواہ لوگ نہ چاہیں کرسکتا ہے وہ دور کرئے جو اللہ چاہے خواہ لوگ نہ چاہیں کرسکتا ہے وہ دور کرئے اللہ چاہے خواہ لوگ نہ چاہیں کرسکتا ہے وہ دور کرئے اس کے چاہے بغیر پچھ بھی نہ ہو آ ہے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سوتے وقت اور نماز وں کے بعد چونتیس تکبیرات 'تینتیس تسبیحات اور تینتیس بار جمید کا تھم فرماتے 'یوں سو کا عدد پورا ہوا 'البتہ حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے نز دیک فہ کورہ ہا تیں آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اپنی میٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ورضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمائیں۔

وضاحت شيح مسلم مين « مُعَافِيّ » كي بجائے « مُعَافَاةً » مُركوره ہے، شِخْوَاد عبدالبا في مُحقّ ومُحقّ شيخ مسلم نے بھی ای کومعند قرار دیا۔ مترجم

## إدهربهي نكاوكرم بإمحرصلي الشدعليه وسلم

١٣ - عَن عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ العَبّاسُ: يَارَسُولَ اللّهِ: كَبُرَ سِنّي وَرَقَ عَظِيي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ العَبّاسُ: يَارَسُولَ اللّهِ: كَبُرَ سِنِّي وَرَقَ عَظِيي وَكُثُرَت مَوْنَتِي فَإِن رَأَيتَ يَارَسُولَ اللّهِ! أَن تَامُرَ لِي بِكُذَا وَسَقاً مِن طَعَامٍ فَافَعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَد فَعَلَتُ فَفَعَلَ، فَقَالَت فَاطِعَهُ: يَارَسُولَ اللّهِ! إِن رَأَيتَ أَن تَامُرَ لِي كَمَا أَمَرت لِعَمُكَ فَافَعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَفَعَلُ ذَالِكَ، تَامُرَ لِي كَمَا أَمَرت لِعَمُكَ فَافَعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالَ زَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالَ زَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَالِكَ، أَرْدَت أَن تَدُدَّهَا عَلَيْ فَافَعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَعَالُ ذَاللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، وَسَلَّمَ نَفَعَلُ ذَالِكَ، وَاللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ اللهُ كَا المَعْلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَا المَا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَا إِلَى أَرْدَت أَن يَرَدُهُ اللهُ لَذَا فِي كِتَابِهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَهُ اللهُ لَكَا المَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(١٣) ابن ابي شبية، المصنف ٢/١ ١٥، رقم حديث ٣٣٣٣٩ .

احمدالمستد ١/٨٨٢/١ .

البخاري، التاريخ الكبير ٣٨٥/٢ .

ابو يعليُّ، المستدَّ 1 / ٩ ٩ \* ٥ • ٣٠رقم حديث ٣٦٣ .

المُقيلي، كتاب الضعفاء ٢٥٣/١ .

ابن عدي، الكامل ٣٥٣/٢.

البيهقي، السنن الكبرئ ٣٣٣/٩ .

مسند فاطمة الرُّهراء ﴿ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ السَّحَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ السَّحَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ السَّحَدُ اللهِ وَسَلَّمَ: نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَوَلَّانِيهِ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ . (ش، حم، د، ع، عق، ق، ص)

﴿ حضرت على المتدعني المرتضى رضى التدعنه فرمات بين كديمن فاطمه عباس اور زيد بن حارية رضى التدعنم بارگاه و رسالت بيس التصح حاضر ہوئے عباس رضى التدعنه نے عرض كيا يارسول التدصلى التدعيد و آلبوسلم إبيس بوڑھا ہو گيا ہوں بثرياں كم ور رخ كئيں اور تكالف بينى روزافزوں ہيں 'آپ سلى الله عليه و آلبوسلم مناسب جميس تو ميرے لئے استے وسق طعام كا حكم نامه مساور فرما كيں رسول التدعلية و آلبوسلم الله عليه و آلبوسلم فرمين مناسب بمحسون الله عليه و آلبوسلم الله عليه و آلبوسلم فرمين الله عليه و آلبوسلم فرمين عار شرصى الله عند ورخواست گز اربو سے يارسول الله صلى الله عليه و آلبوسلم إميرى گز ربسر كے لئے آپ صلى الله عليه و آلبوسلم فرمين الله عليه و آلبوسلم عند و مناسل الله عليه و آلبوسلم الله عليه و آلبوسلم الله عليه و آلبوسلم الله عليه و آلبوسلم عند و مناسل الله عليه و آلبوسلم عند و مناسل الله عليه و آلبوسلم عند و مناسله الله عليه و آلبوسلم عند و مناسله الله عليه و آلبوسلم خور مناسله و مناسله و مناسله و مناسله و آلبوسلم عند و مناسله و مناله و مناسله و مناسله

وضاحت: منداحمیں "فَد فَعَلَتُ " کی بجائے " نفعلُ " اور " بِگذَا وَسفَّا" کی بجائے" بِگذَا وَسفَّا " فَحَدَا وَسفَّا الله وَضَا وَسَالله الله وَ الله وَضَا الله وَ الله وَالله و

#### خطاؤن كي شخشش كاسبب

٣ ا - يَافَاطِ مَهُ قُومِي إِلَى أَصْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُعْفَرُ لَكِ عِندَ أَوَّلِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِهَا كُلُّ ذَنبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبُ الْعَالَمِينَ

لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسلِمِينَ ﴾ قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ: هَذَا لَكَ وَلَأهلِ بَيتِكَ خَاصَةً؟ قَالَ: لَابَل لَنَا وَلِلمُسلِمِينَ عَامَةً . (طب، ك، وتعقب ق عن عمران بن حصين)

شی حضرت عمران بن حمین رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا 'اے فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ 'اور بوقتِ قربانی موجودر مور، کیونکہ اس کے خون کا پہلاقطرہ تمہاری لغزشوں کی بخشش کا سبب ہے ساتھ سے کلمات بھی کہو ﴿ بلاشبہ میری نماز و قربانی 'زندگی اور موت اللہ جہانوں کے پروردگار کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں '

من طالبید مات من ہونو ہو سہ میرون مار سربال رسال ،ور وت الله بول سے پروردہ رہے ہے ، ساہ ول سرید ہیں اور جھے یہی اور جھے یہی تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلاتشلیم کرنے والا ہوں ک عرض کیا گیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! کیا ہے قربانی اہل بیت کے لئے مخصوص ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اس میں سارے اہل ایمان شامل ہیں۔

١٥ - يَسافَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أَصْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطرَةٍ تَقَعُلُ مِن دَمِهَا يُغفَرُلُكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، قَالَت: يَاوَسُولَ اللهِ: هَذَا لَنَا حَاصَةً؟ قَالَ: بَل لَنَا وَلِلمُسلِمِينَ عَامَةً .
 (ك، وتعقب عن أبى سعد)

الله حضرت ابوسعیدرض الله عندراوی بین رسول الدسلی الله علیه وآله وسلم فرمایا فاطمه ا بی قربانی کے جانور کے بانور کے پاس جاؤ ، اور بوقعیت قربانی وہاں موجودر ہو، کیونکه اس کا پہلا قطر ہُ خون تنہاری سابقہ لغزشوں کی بخشش کا سبب ہے۔ سیّدہ فے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! کیا بیہ ہارے ساتھ مخصوص ہے؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس میں جملہ اہل ایمان شامل ہیں۔

وضاحت: سوچیع نبی صلی الله علیه وآله وسلم کوامت کا کس قدر خیال ہے، کیکن امت آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا کتنا خیال کرتی ہے۔۔۔؟؟؟ مترجم

(۱۳) این عدی، الکامل ۲۹/۷ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٨/٢٣٩/ ، وقم حديث ٢٠٠٠ .

الحاكم،المستدرك ٢٢٢/٢ . و البيهقي،السنن ٢٨٣٨/٥ ٢٣٩ .ايضا ٢٨٣/٩

(10) البزار، المسند 9/٢، رقم حديث ١٢٠٢ .

العُقيلي، كتاب الضعفاء ٣٤/٢ .

الحاكم،المستدرك ٢٢٢/٣ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٢٨٣/٩ .

٣ ١ - يَافَاطِمَةُ قُومِي وَاشهَدِي أَضحِيتَكِ أَمَّا أَنَّ لَكِ بأُوَّل قَطرَةٍ تَقُطُرُ مِن دَمِهَا مَغفِرَةً لِكُلِّ ذَنبِ، أَمَّا أَنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَانِهَا سَبِعِينَ ضِعفاً حَتَّى تُوضِعَ فِي مِيزَانِكِ، هِيَ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّاسِ عَامَةً . (ق عن على رضى الله عنه)

🥸 🕾 حضرت على الرتضى رضى الله عندراوى بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا فاطمه! ايني قرباني كے ياس جاؤ،اورقر بانی کے وقت وہاں موجود بھی رہو، کیونکہ اس کا پہلا قطرۂ خون ساری لغزشوں اور خطاؤں کومٹادینے کا باعث ہے بروز حشراہے اس کے گوشت اورخون سمیت ستر گنا بڑھا کر پیش کیا جائے گا' بھر تیرے نامۂ اعمال میں رکھا جائے گا' بیقر بانی الل بیت رسول صلی الندعلیدوآ لدوسلم کے لئے اور سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔

## حضرت علی المرتضٰی رضی اللّه عنه یمن کےامیر

٤ ا – عَنِ الْبَوَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ عَلِيٌّ

حِيسَ أَشَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبتُ مَعَهُ أَوَافِيَ فَلَمَّا قَدِمَ عَـلِيَّ رَضِـىَ اللُّهُ عَـنـهُ مِنَ اليَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيمِوٓ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَجَدتُ فَاطِـمَةَ قَـد لَيِسَت ثِيَاباً صَبِيغاً وَ قَد نَصَحَتِ البَيتَ بِنَصُوحٍ، فَقَالَت: مَالَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدأُمَرَ أَصحَابَهُ فَأَحَلُوا، قُلتُ لَهَا ۚ، إِنِّي أَهلَكُ بِإِهلالِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيتُ النَّبِيَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه ِ وَسَلَّم

فَقَالَ لِي كَيفَ صَنَعتَ قُلتُ: أَهلَكُ بِإِهلا َلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنِّي قَد

(١٦) عبد بن مُعيد، المنتخب من المستد ص ٥٥، رقم حديث ٥٨ .

الحاكم، المستدرك ٢٣٤/٣ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٢٨٣/٩.

الهيتمي مجمع الزوائدو منبع الفوائد ٣/٣، رقم حديث ١٩٣٥، ٥٩٣٥ .

على متقى هندي، كنز العمال ١٠٢/٥ ، وقم حديث ١٢٢٣ .

(٤ ا )اسحق بن راهوية، المسند ٣/٥، رقم حديث ٣٠٩٨ .

ابو داؤد، السنن ۱۵۸/۲، وقم حدِیث ۱۷۹۵.

النسائي، السنن ٣٢/٢ ٣٣٠، رقم حديث ٥ • ٣٤ .

سُفَتُ الهَديَ وَقَرَنتُ، فَقَالَ لِي: انحَرُ مِنَ البُدنِ سَبعاً وَّسِتِّينَ أُوسِتاً وَسِتِّينَ وَأُمسِكُ لِنَفسِكَ ثَلاَثاً وَّلَلاَثِينَ أَو أَربَعاً وَثَلاَثِينَ وَأُمسِكُ لِي مِن كُلِّ بَكَنَةٍ مِنهَا بَضعَةً . (د، ن)

## قربانی کانواب.

١٨ - عَن عَيلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: قُومِي يَافَاطِمَةُ فَاشْهَدِي أَصْحِيتَكِ أَمَّا إِنَّ لَكِ بِأُولِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِهَا وَدِمَائِهَا مَعْفِرَةً لِكُلُ ذَنبٍ
 يَافَاطِمَةُ فَاشْهَدِي أَصْحِيتَكِ أَمَّا إِنَّ لَكِ بِأُولِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِهَا وَدِمَائِهَا مَعْفِرَةً لِكُلُ ذَنبٍ

المسند فاطعة الأهراء الله المحالي المحالي المحالية الأهراء الله المحالية ال

أَصَيِهِ أَمَّا إِنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبِعِينَ ضِعْفَا ثُمَّ تُوضِعَ فِي مِيزَائِكِ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُكرِيُ أَي رَسُولَ اللهِ أَهَذِهِ لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَةً فَهُم أَهلٌ لَمَا خُصُوا بِهِ مِن خَيرٍ أَم لَالِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَةً . (ابن منيع، وعبد بن لآلِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَةً . (ابن منيع، وعبد بن لآلِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَةً عَن يَزِيدِ بن حسيد، و ابن زنجويه، والدورقي، و ابن أبي الدنيا في الآضاحي، ق) وَضَعَفَهُ عَن يَزِيدِ بن (أبيى) حبيبٍ (عَن سُلَيمَانَ بن أبي سُلَيمَانَ عَن أُمِّهِ أَمُ سُلَيمَانَ، وَكِلاً هُمَا كَانَ ثِقَةٌ قَالَت وَسَلَم فَسَالَتُهَا) عَن لُحُومِ الْاصَاحِي فَقَالَت: لَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهَا) عَن لُحُومِ الْاصَاحِي فَقَالَت: لَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهَا) عَن لُحُومِ الْاصَاحِي فَقَالَت: لَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنها ثُمَّ رَخَّصَ فِيها فَدَخَلَ عَلِي عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنها فَقَالَ: أُولَم يَنهَ عَنها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن ذَالِكَ، فَقَالَ لَهُ: كُلُهَا مِن ذِي الحَجَّةِ إِلَى ذِي الحَجَّةِ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَالِكَ، فَقَالَ لَهُ: كُلُهَا مِن ذِي الحَجَّةِ إِلَى ذِي الحَجَّةِ الَى فِي الحَجَّةِ وَلَه وَسَلَّمَ وَالمَعْتَرَقَ) والمَعْتَرق والمَعْتَرق )

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہرا ورضی الله عنها سے فرمایا ، اُٹھواورا پنی قربانی کے جانور کے پاس جا وَاورقربانی کے وقت وہاں موجوور ہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ تمہاری ہر مغزش کی معافی کا باعث ہے۔ بروز قیامت اسے اس کے گوشت اورخون سمیت ستر گنا بڑھا کرلایا جائے گا اور میزان پر تولا

جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی واللہ علیہ وآلہ وسلم ! کیا اس قربانی کا اواب صرف الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری میت کے لئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میآل محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری

امت کے لئے ہے۔

بیردوایت ابن منبع عبد بن حمید ٔ ابن زنجویهٔ دور قی اورابن الی الدنیا نے ابواب الاضاحی میں ذکر کی ہے۔ بیردوایت بزید ابن الی حبیب ٔ سلیمان بن الی سلیمان اور ان کی والدہ اُم سلیمان کی سند سے ضعیف ہے جبکہ مذکورہ دونوں راوی قابل اعتاد ہیں۔

اُم سلیمان عائش صدیقه رضی الله عنها کے پاس آکر قربانی کے گوشت بارے پوچھے لگیس تو زوجہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پہل اس سے منع فرمایا تھالیکن بعد میں اجازت مرحمت فرمادی۔حضرت علی المرتفظی رضی الله عند سفر سے لوٹے تو آپ رضی الله عند کی زوجہ محتر مدسیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها آپ کے پاس قربانی کا گوشت لے کرآئیس۔آپ نے کہا کہ کیارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی تھی ؟ جواب دیا کہ آپ



صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کی اب اجازت عطافر مائی ہے۔حضرت علی المرتضی رضی الله عند نے آکر رسول الله صلی الله ملیه وآله وسلم سے اس بارے یو چھاتو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا ہاں اس کا کھانا ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک جرئز ہے۔

وضاحت: ندکورہ صدیث سے تنخ حدیث ثابت ہوا یعنی اولا قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت بعدازاں اجازت مرحمت ہوئی۔مترجم

#### حدز نا

ا - عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِعَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ جَلَدَت أَمَةً
 لَهَا . الْحديث . (عب)

ت ایک ایک ایک ایک اور ای بی ایک ایک ایک الله عنها بنت محصلی الله علیه وآله وسلم فرای ایک او کرانی برزناکی صد جاری فرمانی .

## على تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں

٣٠- عن عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا خَرَجنَا مِن مَكّةَ تَبِعَتنَا ابنَةُ حَمزَةَ تُنَادِي يَا عَمْ يَا عَمْ الْعَنا وَلَتُهَا بِيلِهَا فَلَمَّا فَلَدَعنَهَا إِلَى فَاطِمةَ فَقُلتُ: دُونَكِ ابنَةَ عَمْكِ، فَلَمَّا قَلِدمنَا المَلِينةَ احتصمنا فِيهَا أَنَا وَ جَعفَرُ وَ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ، فَقَالَ جَعفَرُ: ابنَةُ عَمِّي وَ خَالتُهَا عِندِي يَعنِي أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ، فَقَالَ زَيدُ ابنَةُ أَخِي، فَقُلتُ ؛ أَنَا أَحَدتُهَا وَهِيَ ابنَةُ عَمِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: أَمَّا أَنتَ يَا جَعفرُ فَأَشبَهت خَلقِي وَخُلقِي وَأَمّا أَنتَ يَا عَلِي فَمِنِي وَأَنا مِنكَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: أَمّا أَنتَ يَا جَعفرُ فَأَشبَهت خَلقِي وَخُلقِي وَأَمّا أَنتَ يَا عَلِي فَمِنِي وَأَنا مِنكَ عَلَيهِ وَاللّمَ يَازِيدُ وَسَلّمَ: يَازَيدُ وَالدّةٌ، فَقُلتُ: يَارَسُولَ (أَمّسَأَنتَ يَازَيدُ) وَأَخُونَا وَمَولَانَا، وَالجَارِيةُ عِندَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الخَالَةَ وَالِدَةٌ، فَقُلتُ: يَارَسُولَ (أَمَّاأَنتَ يَازَيدُ) وَأَخُونَا وَمَولَانَا، وَالجَارِيةُ عِندَ خَالَتِهَا فَإِنّ الخَالَة وَالِدَةٌ، فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ إِلّٰ تَوْوَجُهَا، قَالَ: إِنَّهَا ابنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . (حم، د، وابن جرير، و صححه حب، كَانَ وَالْ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١٩) احمد، المستد ١٨/ ٢٤١/ وقم حديث ٢٦٢٩٥ .

<sup>(20)</sup> عبدالرزاق، المصنف ١٣٩٥/، رقم حديث ١٣٢٠١٣١٠ .

ابن ابي شيبة، المصنف ١/٥ ٣٩، رقم حديث ٢٨٢٥٨ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٢٣٥/٨ .

المُولِينَ المُولِينَ الرَّمْرِ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّمْرِ اللهُ 🏵 🖰 حضرت علی المرتضی رضی الله عندراوی ہیں کہ ہم مکہ ہے سفر کے لئے نکلے تو حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہمار ہے پیچیے پیچیے چل یڑی۔ مجھے چیا چیا کہدکر یکارنے گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کرسیّدہ فاطمیۃ الزہراء کے حوالے کر دی اور کہااپنی چیاز ادکوساتھ رکھو۔ مدینہ میں آ کرمیر ہے حضرت جعفرا درحضرت زید بن حارثہ کے درمیان اس بچی کے بارے میں اختلاف ہوا۔حصرت جعفرنے کہا بیمیری چیازاد ہے کیونکہ اس کی پھو بھی اُساء بنت عمیس میرے گھر میں ہے۔حصرت زیدنے کہا بیاتو میری جیجی ہےاور میں نے کہا بیمیری چیاز او ہےاورمیرے پاس ہی ہے۔اس پر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا جعفر! تیری صورت وسیرت میری طرح ہے علی! تو مجھ سے ہاور بیل بتھ سے ہوں ادراے زید! تو ہمارا بھائی اور دوست ہے اور و و بجی تواینی خالہ کے پاس ہے موخالہ تو والدہ کی جگہ ہے۔ میں نے عرض کیا پارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! کیا آپ سے اس کا نکاح ہوسکتا ہے۔آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو میری بھیجی ہے کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ وضاحت بمج بخاري يرمصطفي ديب البغاكي تعليق ميس ب كدامير حزه رضي الله عندى اس بيني كانام امامه تفا بعض في

عماره بنت سلمي بنت عميس بحى تكعاب حضرت زيدرضي الله عند في الم يعتبي اس لئة فرمايا كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان کے اور حضرت امیر حمز ہ رضی اللہ عنبما کے درمیان رشتہ مؤاخات قائم فرمایا فغا، پھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورامیر حمز ہ رضی اللہ عند نے ابولہب کی توکرانی تو بید کا دودھ پیا تھااس لئے آپ صلی الله علیدوآ لدوسلم نے فرمایا کدوہ میرے رضای بھائی کی بیش

ب،اورحدیث سے واضح ہے کہ حضور صلی الله عليه وآلہ وسلم عظيم ماہر نفسيات بھی منصے،اور تناز عات واختلا فات كااپيا خوبصورت فيعله فرمات كمقتل دنك ره جاتى مترجم

## وراهمت رسول صلى التدعليدوآ لهوسلم

١ ٢ - عَن أُمِّ هَالِيءٍ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَت: يَاأَبَا بَكْرٍ مَن يَّرِثُكَ إِذَا مِتَّ؟ قَالَ:

(٢١) احمد، المستد ٢٨٩/٣ .

البخاري، الجامع المصحيح ٢/ ٥٤، رقم حديث ١٨٢٢.

ايضاً ٥٥/١٥٥٥ وقم حديث ٢٢٩٩ .

ايضاً، ٤/ • ١٥٤ / ١٥٥ رقم حليث ٣٢٥ .

الترمذيء السنن ٢٤٥٥/٣ وقم حديث ٩٣٨ . ايضاً، ۱۹۰۳ ،۲۷۷ ،۲۷۷ وقم حديث ۱۹۰۳ .

ايضاً، ١١٢/٥ ، رقم حديث ٣٤٦٥ .

ابو يعلى المسند ١ /٣٢٩ ٢٠٣٢م وقم حديث ٣٠٥ . بالاختصار

وَلَدِي وَأَهِلِي، قَالَت: فَمَا شَانُكَ وَرَثَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دُونَنا، قَالَ: يَسَاسِنَةَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا وَرَثَتُهُ ذَهَباً وَلافضةً وَلاشَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلا دَاراً وَلا غُلاماً وَلا مَالاً، قَالَت: فَسَهِمُ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَعَلَهُ لَنَا وَصَافَيْتُنَا الَّتِي بِيَدِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمُ أَهلُهُ مَادَامَ حَياً فَإِذَا مَاتَ رُفِعَ ذَالِكَ عَنهُم . وَفِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمُ أَهلُهُ مَادَامَ حَياً فَإِذَا مَاتَ رُفِعَ ذَالِكَ عَنهُم . وَفِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمَةً أَطعَمَنِيهَا اللهُ فَإِذَا مِثْ كَانَت بَينَ المُسلِمِينَ . (ابن سعد)

⊕ ام بانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سیّدہ فاطمۃ الزہراہ رضی اللہ عنہائے پوچھا'اے ابوہر! آپ کی وفات کے بعد
آپ کا وارث کون ہوگا؟ حضرت ابو ہر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہر سے بوی ہے۔ تو سیّدہ نے فرمایا' پھر آپ ہمیں محروم کر کے فودرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کیے بن بیٹے؟ تو آپ نے جواب دیا' اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سونا' چا ندی' ہمری' اورٹ کھریاراورٹوکروغیرہ تنے نہ مال ودولت، جس وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سونا' چا ندی' ہمری' اورٹ کھریاراورٹوکروغیرہ تنے نہ مال ودولت، جس کا میں وارث بن جاؤں۔ پھرسیّدہ نے فرمایا' اللہ کا وہ عطا کردہ حصہ جو ہمارے لئے مخصوص تھا وہ تو آپ کے قبضے میں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے فود سنا ہے کہ نبی جب تک و نیا ہیں رہتا ہے اپنی رائی والیت میں ہے کہ والی وہوال کے بعد اس کے اہل وہیال سے وہ ساز وسا مان افتا لیا جا تا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان وہیال کو کھلاتا ہے اور اس کے وصال کے بعد وہ سب پھرسلمانوں کے جے میں چلاجا تا ہے۔ ایک روایت میں کے اہل وہیال کو کھلاتا ہے اور اس کے وصال کے بعد وہ سب پھرسلمانوں کے جے میں چلاجا تا ہے۔

٣٢ - عَن عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ايضاً، 1/1 ٣٠ برقم حديث ٥٢٧ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ٢١١٩/١١ ، ٢٣٩ ، رقم حديث ٥٢٧ .

البغوي، الشرح السنَّة ٢٠ / ٣٠ / ١٠ وقم حديث ٣٩٣٤ .

<sup>(</sup>٢٢) مالك،المؤطا ٩٣/٢ و،وقم حديث ٢٤ .

عبدالرزاق، المصنف ٥/ ١/٢٤ ٣٤٣، وقم حديث ٩٤٤٣، ٩٤٤٣.

ابن سعد، الطبقات الكبرئ ٥/٢ ٣١.

اسحاق بن راهوية، المسند ٢/ ١ ٣٣٢، ١٣٨ رقم حديث ٣٢٥ .

احمد، المسند ١/١٤،٤٠، ١٠، ٢٥، ٢٥، ٢٩٣ ==

المرادية الأمرادية الأمرادية المرادية ا

أَرسَلَت إِلَى أَبِي بَكِرِ تَسَأَلُهُ مِيرَاقَهَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَلْمَاءَ اللهُ عَلَى دَسُولِدِ وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بالمَدِينَةِ وَ لَمَذَكَ وَمَا بَهِيَ مِن خُمُسِ حَيبَرَ ۖ فَقَال أَبُو بَكرِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانُورَتْ مَاتَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هَذَا الْمَالِ . يَعنِي مَالَ اللهِ لَيسَ لَهُم أَن يَسْزِيسُدُوا عَسَلَى المَمَّاكِلِ . وَإِنِّي وَاللهِ لَاأُغَيِّرُ صَلَقَاتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن حَالِهَا الَّتِي كَانَت عَلَيهِ فِي عَهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَأَ عمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ

البخاري، الجامع الصحيح ٢/٢٢١/٦ . رقم حديث ٢ ٩٣،٣٠٩ . ٣ .

ايضاً، ٤/٤ أوقم حديث ١ ٢٠٣٤١ (٣٥٠ .

ايطناً، ٤/ • ٣٩، وقم حديث ٣٥ • ٣٩، ٣٩ • ٣٠ . ايضاً،٤/٣٢٥، وقم حديث ١٣٢٠، ١٣٢١.

ايضاً، ٢ | /ع، وقم حديث ٢٤٢٤ ٢٤٢١ ، ٢٤٢٤ .

مُسلم، الجامع الصحيح ٣/١٤٤١ / ١٨٢٠ ا، رقم حديث ١٤٥٩، ١٤٥٨ .

ابو داؤد،الستن ۲۰/۲ ۱۰۱۲ ا،رقم حدیث ۲۹۷۲،۲۹۷۲ و

الترمذي، الشمائل المحمدية ص٢٣٢، رقم حديث ٣٨٨.

المروزي، مسند أبي يكر ص ا ٢٠٤٤، وقم حديث ٣٥، ٣٥، ٣٨، ٣٥، ٨٥٠ .

النسالي، السنن ١٣٢/٤ . رقم حديث ١٣١٣ .

ابن جارود، المنطى ٣٣٨/٣/وقم حديث ٩٨ م ١ ر

ابن حبّان، الجامع الصحيح ا / / ۵ ۵ ا ، رقم حديث ٣٨٢٣ . ابو نُعيم، الدلائل النبوّة ٢٨٠،٣٧٩/ .

المبيهقي، السنن الكبرئ ٢ /٣٤ ٩ ٨٠٢ ٩ ٥٠٠ • ٣٠ ١ • ٣٠.

ايضاً، ١٥/٤ .

ابضاً، • ۱۳۳/۱۳۲/۱

البغوي، الشرح السنة ١٣٢/١١ ١٣٣٠ ، وقم حديث ٢٧٣١ .

المستد فاطعة الأفراءيَّة) المحراديَّة) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَأَبَى أَبُو بَكِرٍ أَن يَّدفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنهَا شَيئًا، فَوَجَدَت فَى اطِسْمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِن ذَالِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَىَّ أَن أُصِلَ مِن قَرَايَتِي، فَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَينِي وَبَينكُم مِن هَذِهِ المصَّلَقَاتِ فَإِنِّي لَا آلُو فِيهَا عَنِ العَقُّ وَإِنِّي لَم أَكُن لَأَتَرُكَ فِيهَا أَمِراً زَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ . (ابن سعد، حم، خ، م، د، ن، ابن الجارود،

أبو عوانة، حب، ق)

۞ ۞ عائشهمديقة رضى الله عنها سے مروى ب فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے بذريعه پيغام حضرت ابو بكر صدیق رضی الله عندسے اس مال سے اسے حصدوراعت کے بارے یو چھا جواللہ نے اسے رسول صلی الله عليه وآله وسلم كو مال فئ كي صورت مين عطا فرمايا تقا\_سيّده فاطمه رضي الله عنها اموال مدينة اموال فدك اور بقيداموال فمن كامطالبه كرربي تفيس\_ حفرت ابو بكرصد ين رضى الله عند فرمان رسول صلى الله عليه وآلبه وسلم سنايا كد بمارى كوئى ورافت نيس بهم جو يحقه جهور جاكيس وه صدقہ ہے اُل محرمنلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس میں سے صرف اس قدر لینا جائز ہے جو آئییں کھانے پینے کے لئے کفایت کرے فتم بخدامیں نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال وصد قات میں تبدیلی نہیں کرسکتا۔وہ بالکل ای طرح ہیں جيسے زماند نبوي سلى الله عليه وآلبه وسلم ميں تنے اور رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم ان ميں جيسے جيسے تقرف فرمائے تھے جيں بھي ويسا بى كرول كانسواس مال مسے حصرت ابو بكر صديق رضى الله عنه نے سيّد ہ رمنى الله عنها كو پچيم بھى ندديا للبذا سيّد ہ رمنى الله عنها كو

حفرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كابيروبيا حجمانه لكاحفرت ابوبكر رضى الله عنديه بات تجهيم محتا اور كهنيه لكياس ذات كي فتم جس ے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے اولا درسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سے صلہ رحی کرنا مجھے اپنی اولا دسے زیادہ عزیز ہے لیکن جس معالمے میں ہمارا اختلاف ہوااس میں حق بجانب میں ہول رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال میں جیسا تصرف فرمایا میں ان میں ذرہ پرابر کی بیشی کرنے کا روادار نہیں۔ وضاحت بيجي ابن حبان مين" لا آلو فيها عن المحق" كى بجائے" لم آل فيهاعن المحير "كالفاظ فدكور بير،

ندکورہ بالا روایت الفاظ ومعانی کےمعمولی تفاوت سے متعدد کتب حدیث میں ملتی ہے۔شیخین رحمۃ اللّه علیمائے اسے قدرے تفصیل سے تکھا۔ اس میں جو وراثت رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کا معاملہ ندکور ہے اہل سنت اور اہل تشیّع کے درمیان کافی متنازعه ہے اس کی تفصیلی ابحاث شروحات حدیث میں ہی ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ذیلی سطور میں اختصار کے ساتھ فریقین کا مؤقف نذرقار ئين ہے۔

علمائے اہل تعثیع کے نزدیک فدک سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کاحق تھا، کیوں کے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ا چی حیات مبارکہ میں ہی فدک سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کو بہ فر مادیا تھا اور اس کے گواہ حضرت علی المرتضٰی اور سیّدہ ام ایمن رضی الله عنهما تتے کیکن حصرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے گواہی قبول ند کی اور سیّدہ رضی الله عنها کوان کے حق وراثت سے محروم کر دیا اور قرآن کو چھوڑ کرایک موضوع روایت کا سہارالیا کہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی بلکہ وہ سب کچھ صدقہ ہے جوانبیاء چھوڑ جائیں۔

علائے اہل سنت کہتے ہیں کہ سیّدہ کا نئات رضی اللّہ عنہانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّہ عنہ ہے ہہدکانہیں بلکہ مال
وراثت کا مطالبہ کیا تھا کہ اہل ہیں ہیں ہیں ہیں اللّہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللّہ عنہ کی بعد دسول التصلی اللّه علیہ وہ اللّه عنہا کے حصرت اللّه کر لی تھی۔ اب
وراثت جاری کی جائے بینی سیّدہ رضی الله عنہا نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کی بیان کردہ حدیث کی صحت اللّه می اب
اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ سیّدہ رضی الله عنہا حدیث کے منہوم میں تخصیص فر مار ہی تھیں جبکہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ
اس کے منہوم کو عام مجھ رہے تھے۔ بعداز ال جب آپ رضی الله عنہ نے سیّدہ رضی الله عنہا کو یہ نقین دلایا کہ وہ فدک کی آ مدنی
سے اہل بیپ رسول صلی الله علیہ وہ آلہ وہ منمی کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے تو سیّدہ رضی الله عنہا اس بات بران سے شفق ہوگئی
سے اہل بیپ رسول صلی الله علیہ وہ آلہ وہ منمی کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے تو سیّدہ رضی الله عنہا اس بات بران سے شفق ہوگئی

#### ابوبكررضي اللدعنه كاشانهُ سيّده فاطمه رضي اللّه عنها ميس

٣٣- عَنِ الشَّعِي قَالَ: لَمَّا مَرِضَت فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنهَا أَتَاهَا أَبُو بَكِوِ الصِدْيقُ فَاستَأذَنَ عَلَيهَا فَقَالَت: أَتُوجَبُّ أَن آذِنَ لَهُ ، قَالَ: نَعَم، عَلَيهَا فَقَالَ عَلِي يَافَاطِمَةُ هَذَا أَبُوبَكُو يَستَأذِنُ عَلَيكِ، فَقَالَت: أَتُوجَبُّ أَن آذِنَ لَهُ ، قَالَ: نَعَم، فَأَذِنَت لَهُ فَلَا حَلَى عَلَيهَا يَتَرَضَّاهَا . وَقَالَ وَاللهِ مَاتَوَكَتُ الدَّارَ وَ المَّالَ وَالْآهلَ وَالْعَشِيرَةَ إِلَّا السِّهَا عَمَرَضَاةِ اللهِ وَمَرَضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرَضَاتِكُم أَهلَ البَيتِ وَقَالَ: هَذَا مُرسَلٌ حَسَنٌ بِاسنَاهِ الشِّهَاءَ مَرضَاةِ اللهِ وَمَرضَاةِ الشَّعِي صَحِيحَةٌ عِندَ أَلِيَّةِ المَعوِقَةِ النَّقِدَةِ: قَالَ العَجَلِيُّ: مُرسَلُ مَسَنَ بِالشَّعِي صَحِيحَةً عِندَ أَلِيَّةِ المَعوِقَةِ التَقِدَةِ: قَالَ العَجَلِيُّ: مُرسَلُ اللهُ عَرضَ بِالقُدوةِ الحَسَنِ البَصَوِي كَمَا فِي الشَّعِي صَحِيحٌ وَلا يَكُادُ يُوسِلُ إِلَّا صَحِيحًا وَمَن يَعوِضُ بِالقُدوةِ الحَسَنِ البَصَوِي كَمَا فِي مُقَدِّمَة صَحِيحٍ مُسلِم .

ت صعبی سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللہ عنہا بیار پڑ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی 'حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے سیدہ رضی اللہ عنہا ہے اس بات کا تذکرہ کیا' تو سیدہ رضی اللہ عنہا نے بوچھا' کیا آپ ان کی آمد پرخوش ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہاں' پھر سیدہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمۃ الزھراءرضی اللہ عنہا کی بیار پری کے لئے اندر آئے اور کہاتتم بخدا میراتر که میرا گھر باز مال و دولت اور اہل وعیال سب پچھاللہ تعالیٰ کے لئے اس کے دسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور بہا میں میں اور ان میں میں مربور وہ اور میں دیوں عب بول مدس سے میں سے دور وہ من المدسیدوا الدوسی کے لئے اور اے اہل ہیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رضا وخوشنودی کے لئے ہے۔

فذكورہ روایت ایک سند کے اعتبار سے مرسل ہے اور ایک سند سے حسن ہے نیز اساد سیح سے بھی مروی ہے کونکہ میرے(امام سیوطی رحمة الله علیہ کے) نزدیک روایات شعبی جوسند کے اعتبار سے مرسل ہیں آئر فن اور اصحاب نقد وجرح کے ہاں سیح سمجی جاتی ہیں۔ علامہ مجل نے بھی مرسل شعبی کوشیح قرار دیا ہے اور مقدمہ سیح مسلم ہیں فدکور ہے کہ حسن بھری کا خوشہ چین مرسل شعبی کوشیح شرسلات شعبی کوشیح سمجی سال سید میں کا خوشہ بھین مرسلات شعبی کوشیح سمجی سال سے اور مقدمہ سے مسلم ہیں فدکور ہے کہ حسن بھری کا خوشہ بھین مرسلات شعبی کوشیح سمجی سال ہے۔

## اموال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي تقسيم

٣٣ - عَن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ: جَاءَ تَ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكِرٍ الصِدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا فَقَالَت: يَا خَلِيهَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنتَ وَرِثتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنتَ وَرِثتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنتَ وَرِثتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ أَمْ أَهُ لَكُمُ اللهِ صَلَّى وَسَلَّمَ أَمْ أَهُ لَكُ قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِياً طُعمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ كَانَت لِلَّذِي يَلِي بَعدَهُ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِياً طُعمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ كَانَت لِلَّذِي يَلِي بَعدَهُ، فَلَمَّا

وَلَيْتُ رَأْيِتُ أَن أَرُدَّهُ عَلَى المُسلِمِينَ، قَالَت: فَأَنتَ وَمَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ، ثُمَّ رَجَعَت . (حم، م، د، وابن جرير، ق)

عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَمَ أَعَلَمُ، ثُمَّ رَجَعَت . (حم، م، د، وابن جويو، ق) ﴿ حضرت الوَّكِر رضى الله عند ك ياس تشريف ﴿ وَ حَضرت الوَّكِر رضى الله عند ك ياس تشريف

لائي اور يوجها اے خليف درسول صلى الله عليه وآله وسلم! آپ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے وارث بين يا اولا درسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ آپ رضى الله عنها نے فرما يا جمر الله عليه وآله وسلم؟ آپ رضى الله عنها نے فرما يا جمر عن الله عليه وآله وسلم کوفرماتے ہوئے مسلم کے بارے آپ کيا كہتے ہيں؟ آپ رضى الله عنه نے جواب ديا ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفرماتے ہوئے

(۲۳) احمد،المستد (۲۳) .

ابو داؤ داالسش ۱۳۳/۳ ارقم حدیث ۳۹۷۳ .

المروزي، مستدأبي بكر ص ۲۱ ۲۲۰۱ مرقم حديث ۵۸ .=

ابو يعلي، المسند ١/٠٠، وقم حديث ٣٤ .

ايضاً، 1 / 1 / 1 م رقم حديث 202 .

البيهقي، السنن الكبرئ ٣٠٣/٢ .

وضاحت: منداحم میں 'جاء ت فاطعة'' کی بجائے" اُرسلت فاطعة " کےالفاظ قدکور ہیں۔یعنی فاطمہ زہراء رضی اللّه عنہانے خودتشریف لانے کی بجائے پیغام بھیجا۔

70- عَن عُمَرَ بِنِ الحَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَومُ الَّذِي تُولِّي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُوبِعَ لَآبِى بَكِرٍ فِي ذَالِكَ اليَومُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ جَاءَ ت فَاطِمَةُ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِي (فَقَالَ اللَّهِ بَكِرٍ مَعَهَا عَلِي فَقَالَت: مِيرَاثِي مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِي (فَقَالَ اللهِ بَكِرٍ أَمِنَ العِقدِ؟ قَالَت: فَدَكَ وَخَيبَرَ وَ صَدَقَاتِهِ بِالمَدِينَةِ أَرِثُهَا كَمَا يَرِثُكَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبُوكِ وَاللهِ حَيرٌ مِنْ مِنَى وَأَلْتِ خَيرٌ مِن بَنَاتِي، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَانُورَتُ ، مَاتَرَكَناهُ صَدَقَةٌ . يَعنِي: هَذِهِ الْأَمُوالُ القَائِمَةُ . اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَانُورَتُ ، مَاتَرَكَناهُ صَدَقَةٌ . يَعني: هَذِهِ الْأَمُوالُ القَائِمَةُ . اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَانُورَتُ ، مَاتَرَكَناهُ صَدَقَةٌ . يَعني: هَذِهِ الْأَمُوالُ القَائِمَةُ . اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ لِمَن قُلْتِ نَعُم لَا قِبِلَقَ وَلَكِ وَلَا الْقَائِمَةُ . يَعني : هَذِه اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا يُعَم لُا فِي لَكِ عَلَى عُمَدُ : فَسَمِعِيهِ يَقُولُ هِي لَكِ؟ فَإِذَا فَاللهُ عَنهَا فَأَخبَرَئِنِي أَنَّهُ أَعْلَى فَلَكِ اللهُ عَمَرُ : فَسَمِعِيهِ يَقُولُ هِي لَكِ؟ فَإِذَا فَلَكَ اللهُ عَنهَا فَلْ عَمْرُ الْوَالِدِي . (ابن قُد سَمِعِيهِ فَهِي لَكِ فَأَنَا أَصَدُ قُلْكِ فَأَلْفِ فَالْكِ! قَالَت : قَد أَخبَرِيُكَ بِمَا عِندِي . (ابن عَمَلُ وَرَائِهُ لِقَالَهُ عَلَى عُمْرُ : فَلَا عُمَر لُكَ بِمَا عِندِي . (ابن عَم وَرَجَالُهُ لِقَاتُ سِوى الوَاقِدِي . . (ابن

شی حضرت محرین خطاب رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہ الم می وصال کے دن ہی حضرت الوجم میں الله عند ا

(٢٥) ابنِ سعد، الطبقات ٣١٥/٢ .

المسلاد فاطعة الأمراءية المسلام المسلام الأمراءية المسلام المسلوم الم میں الیکن حق سے کے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے خود فر مایا تھا' ہماری کوئی وراثت نہیں' ہم جو پھی بھوڑیں وہ صدقہ ہے یعنی ندکورہ اموال صدقہ جیں اب آپ بہتر جانتی جیں کدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیسب سچھ عطافر مایا یا نہیں؟ خدا کی شم ٰاگر آپ اس بات کی تصدیق کریں تو مجھے آپ کی بات قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں۔ تو سیّدہ رضی اللہ عنها نے فرمایا ام ایمن کے بقول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھے فدک عطا فرمایا تھا۔حضرت عمر رضی الله عنه فورا بول پڑے، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کو بیہ بات فرماتے ہوئے بذات خود سنا ہے؟ اگرآپ نے رسول اللہ صلی اللہ عليدوآ لبوسلم سے سيبات خودي بوق پر س بھي آپ كي تائيد كرون گا۔ آخركارسيده رضي الله عنها نے فرمايا كه جھے جو بجيم معلوم تفاده میں نے آپ کے سامنے کہددیا ہے۔

ندکورہ حدیث کے سارے راوی ٔ واقدی کے علاوہ ثقہ ہیں۔

وضاحت: چیخ البکری حیانی محقی و محقق کنز العمال نے بحوالہ محاح جو ہری لفظ ' انسیر ٹنة ' ' کسرہ کے ساتھ مرادلیا ،الف واؤ ے بدل دیا گیا اور صاءوا وَ کے عوض لگائی گئی ، یعنی والد کی میراث ، جب که ' عیقید ' عین کے شمہ سے ہار مرادلیا ہے۔ جب کہ ی علی محد عرصی و محقق طبقات این سعد نے 'الوشة '' ہے مراو کھر کا فالتو سامان اور' عقد " عین کے ضمہ ہے " عقدة " کی جمع مراد لی بینی وہ زمین جس میں مجوروں کے درخت بکثرت ہوں \_مترجم

## حضرت على المرتضى رضى الله عنه كي قوت استدلال

٢١ - عَن أَبِي جَعفَوٍ قَالَ: جَاءَ ت فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا تَطلُبُ مِيوَاثَهَا وَجَاءَ الْعَبَّاسُ بِنُ عَبِدِالْمُطَّلِبِ يَطلُبُ مِيرَالَةُ وَجَاءَ مَعَهُمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا، فَغَالَ أَبُو بَكِر: ظَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَتُ، مَاتَزَكَنَا صَلَقَةٌ (وَمَا) كَانَ النَّبِي يَعُولُ ؛ (فَعَلَيَّ) فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ وَوَرِتَ سُلَيمَانُ دَاؤَدَ﴾ وَقَالَ زَكُويًّا: ﴿ يَوثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعَفُوبَ ﴾ قَالَ أَبُو بَكِرٍ هُوَ هَكُذَا وَأَنتَ وَاللهِ تَعَلَّمُ مِثلَ مَا أَعَلَمُ، فَقَالَ عَلِيٍّ: هَذَا كِتَابُ اللهِ يَنطِقُ فَسَكَّتُوا وَانصَرَفُوا . (ابن سعد)

🥸 🤃 ابوجعفر سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء ٔ عباس بن عبدالمطلب اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہم حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عند کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم کی وراثت طلب کرنے کے لئے تشریف لائے۔حضرت ابو بکر

على متقى هشديء كتزالعمال ٤٢٥/٥ برقم حديث ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٢٧) ابنِ سعد،الطبقات ٧/١ ٣١ .



### آلِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كاحصه

٢٠ - عَن أُمْ هَانِى ء بِنتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَلَت أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم تَسأَلُهُ سَهمَ
 ذَوِي القُربَى فَقَالَ لَهَا، أَبُو بَكْرٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَهمُ
 ذَوِي القُربَى لَهُم فِي حَيَاتِي وَلَيسَ لَهُم بَعدَ مَوتِي . (ابن راهویه، وَفِيهِ الكَّلِي مَترُوكُ)

⊕ ام بانی بنت ابی طالب رضی الله عنها سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز براءرضی الله عنها حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز براءرضی الله عنہ کے بیاس رسول الله صلی الله عنہ کے قرابت داروں کے جصے کے حصول کے لئے تشریف لے کئیں تو حصرت ابو کم برصدیق رضی الله عنہ نے جواب دیا ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے قرابت داروں کا

حصەمىرى فلاہرى حيات تك ہے بعداز وصال نہيں۔

ندکوره حدیث میں کلبی متروک ہے۔

وضاحت :مندالي بن رابوييس لفظان ذوى القربي "كى بجائ دى القوبى" نمور بـ مترجم

#### حضرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه كااظهارافسوس

٢٨ - عَن عَبِدِالسَّرَحِمَنِ بنِ عَوفٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِدُّيق قَالَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوتِهِ . إِنِّي لَا آسَي عَلَى شَى ءٍ إِلَّا عَلَى ثَلاَثِ فَعَلَتُهُنَّ، وَوَدِدتُ أَنِّي لَمَ أَفعَلُهُنَّ، وَثَلاَثِ لَمَ أَفعَلُهُنَّ وَوَدِدتُ أَنِّي فَعَلَتُهُنَّ، وَثَلاَثِ وَدِدتُ أَنِّي سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنهُنَّ فَأَمَّا الَّتِي

(٢٤) امحاق بن راهوية، المسند ٢٤/٥، وقم حديث ٢١٢٨ .

علي متقي هنديء كنزالعمال ٦٢٩/٥ رقم حديث ١٣١٠ .

فَعَلَتُهَا وَوَدِدتُ أَنِّي لَمَ أَفَعَلُهَا وَدِدتُ أَنِّي لَمَ أَكُن أَكِشِفُ بَيتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكَتُهُ، وَأَنِي أَغِلِقَ عَلَى الحَربَ وَوَدِدتُ أَنِّي لَمَ أَكُن أَكِشِفُ بَيتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكَتُهُ، وَأَنِي أَغِلِقَ عَلَى الحَربَ وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ سَقِيفَةَ يَنِي سَاعِدَةَ كُنتُ قَلَفتُ الْآمرَ فِي عُنْقِ أَحَدِ الرَّجُلَينِ أَبِي عُبَيدَةَ بِنِ الحَرَّاحِ أَو عُمَرَ فَكَانَ أَمِيراً وَكُنتُ وَزِيراً وَوَدِدتُ أَنِّي حَيثُ وَجَهتُ حَالِلااً إِلَى أَهِي أَهِ لِ الرَّدَةِ أَهُمتُ بِذِي القَصَةِ فَإِن ظَهرَ المُسلِمُونَ ظَهرُوا أَوالاَ كُنتُ بِصَدَدِ لِقَاءٍ (أَن اللهَ عَدِه وَلَي النَّهِ كُنتُ بِصَدَدِ لِقَاءٍ (أَن اللهُ عَلَي اللهَجَاءَ فِي مَلْوَاللهُ عَلَيهُا فَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أَتِيتُ بِاللهَ بَعْنَ أَسِيراً صَدَدٍ، وَأَمَّا النَّلاثُ النِي تَرَكتُهَا وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أَتِيتُ بِاللهَجَاءَ فِي صَلَيتُ عُنقُهُ فَإِنَّهُ يُحَيُّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لاَيْرَي شَراً إِلَّا أَعَانَ عَلَيهِ، وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أَتِيتُ بِاللهَجَاءَ فِي صَدَوبَ عُلَيهُ فَاللهُ عَلَيهُ وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أَتِيتُ بِاللهَجَاءَ فِي صَلَيْتُهُ فَاللهُ عَنْ أَلُولُ عُهُونَ عَلَيهِ وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أَتِيتُ بِاللهَجَاءَ فِي اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَلَودتُ أَنِي الشَامِ كُنتُ وَجَهِتُ عُمَرَ إِلَى العِرَاقِ فَاكُونُ قَد بَسَطتُ يَدَى يَمِيناً وَشِمَالاً فِي اللهُ عَلَيهِ اللهُ وَسَلَم فَودِدتُ أَنِي سَاللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَلَودتُ أَنِي الْعَمَةِ وَاللهُ فَي اللهُ عَلَيهُ وَلَودتُ أَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَلَودتُ أَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت عبدالرطن بن عوف رضی الله عندے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصد ابن رضی الله عند نے اپنے مرض وفات کے دوران ان سے تین باتوں پر اظہار افسوس کیا کہ جھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا جو بیس نے کیا اور تین کام کر لیتا تو اچھا ہوتا جو بیس نے نہیں کئے جب کہ تین باتیں جھے رسول اللہ حلید وآلہ وسلم سے بوچھ لینی جا ہے تین کام جھے نہیں کرنے میں نے نہیں کے جب کہ تین باتیں جھے رسول اللہ حلید وآلہ وسلم سے بوچھ لینی جا ہے تین کام جھے نہیں کرنے

الْاطرَابَلسِي فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، طب، كر، ص، وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيسَ فِيهِ

شَى ءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد أَحْرَجَ (خ) فِي كِتَابِهِ غَيرَ شَي ۽ مِن كَلاّمِ

(٢٨) ابو عُبيد، كتاب الاموال ص ٢٣ ١ ، ١٥٥ موقم حديث ٣٥٣،٣٥٣ .

عُقيلي،المضعفاء ٣/١٩/١ م. ٢٣١.

الصَّحَايَةِ .

•

الطبراني، المعجم الكبير ١ /٦٣ ، ١٣٠ ، وقم حديث ٣٣ .

أبو تُعيم، الحلية الاولياء ١ /٣٣٠.

ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣٣/١٢٢/١ .

چاہیے تھے ان میں ایک سیدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا کو کہ بعد از ال جنگ کے وقت جھے ایہ اہی کرنا پونیسیدہ این پڑا ( بعنی سیدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا کی مخالفت نہ کرتا ) ، اور بید کہ سقیفہ بنوسعدہ کے دن معاملہ فلافت دومردوں ابوعبیدہ ابن جراح اور عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے سیر دکر ویتا ' ان میں سے کوئی ایک امیر ہوتا اور میں وزیر اور یہ کہ حضرت خالدرضی اللہ عنہ جب جب مرتدین کی سرکوئی کے لئے روانہ کیا تھا تو اچھا ہوتا کہ میں مقام و والقصد ہی میں تھہر جاتا 'اگر مسلمان کا میاب ہوجاتے تو خوب ورکر نہ مقابلہ کرتا اور مسلمانوں کی مدرکرتا اور جو تین کام مجھے کرنے چاہیے تھا اور نہیں کئے ان میں سے ایک العدف جب میر سے سامنے قیدی بنا کرلایا گیا تو اسے آل کرتا چاہیے تھا، کیوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بعد از ان بھی فساد کو ہوا و تیا ہوا ہو تی فی اور کیا انہا ہوا ہو تیا اس میں اللہ عنہ کوشام کی خوب سے تھا اور کیا انہا ہوا ہو تیا ہو تو تیا ہو خود اللہ کی بارگاہ میں دولوں ہاتھ پھیلا کروعا کرتا اور جو تیا ورخود اللہ کی بارگاہ میں دولوں ہاتھ پھیلا کروعا کرتا اور جو تین باتیں میں معاملہ خلافت کے بارے میں آپ سلمی باتیں ہو جو لیتا اور تیسرا پھی تھی اور میسلم کے اس میں تناز عرب ہو اور اسلام کی تو ہو لیتا تا کہ بعد از ان آپ سلمی اللہ علیہ وراحت کے بارے میں انصاری شمولیت کا بھی پوچھ لیتا اور تیسرا پھو تھی اور جو تی کی وراحت کے بارے میں سوال کر لیتا کیونکہ اس پر میر اول طافت میں انصاری شمولیت کا بھی پوچھ لیتا اور تیسرا پھو تھی اور جو تیکی کی وراحت کے بارے میں سوال کر لیتا کیونکہ اس پر میر اول طافت میں انصاری شمولیت کا بھی پوچھ لیتا اور تیسرا پھو تھی اور جو تی کی وراحت کے بارے میں سوال کر لیتا کیونکہ اس پر میں اور کر اور کی کی دراحت کے بارے میں سوال کر لیتا کیونکہ اس بھوں اور اور اور کی اور جو تیں انصاری شمول کر لیتا کیونکہ اس میں انصاری شمور کی ہور ہو تیں ہور ہو تھوں کی اور جو تی کو بھور کی اور ہوت کے بارے میں سوال کر لیتا کیونکہ اس میں کر اور کی کی دور خوب کی بھور کی دور کو تی کیا گور کی دور کو تی کو دور کو تی کونکہ کر کیا گور کو تی کونکہ کی دور کو تی کونکہ کونکہ کی دور کو تی کونکہ کی دور کو تی کونکہ کی دور کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کی دور کونکر کونک کے دور کونکر کی دور کونکر کی دور کونکر کونکر کونکر کو

المسند فاطعة الزهراء الله المراء المراء الله المراء الله المراء الله المراء الله المراء المراء الله المراء المراء

سمىن بيس -يدروايت محدث ابوعبيد نے كتاب الاموال ميں محدث عقيل نے اور ختير بن سليمان اطرابلس نے فضائل صحابي ميں ذكر كى محدث طبرانی ابن عساكر محدث عبدا بن منصور نے بھى اسے روايت كيا اوركہا كہ يدروايت حسن ہے البتة اس ميں ني كريم صلى الله عليه وآلہ وسلم سے پچھ فركو رئيس - امام بخارى رحمة الله عليه نے بھى كلام صحاب رضى الله تعنيم سے بغيراسے روايت كيا۔ ٩٦ - عَن آيسى هُوَيرَةَ أَنَّ فَاطِمَة جَاءً ت أَبًا بَكي وَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مَعَلُبُ عِيرَا لَهَا عِن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: سَمِعنَاهُ يَقُولُ: كَا أُورَثُ . (حم، ق و لفظه:

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا ابدیکر وعمر رضی اللہ عنہا کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دراشت کا مطالبہ سلے کرآئیں تو انہوں نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری کوئی دراشت نہیں۔امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہ فی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یوں بھی روایت کیا

(٢٩) احمد،المسند ٢١١٢ .

المروزي، مُسند ابي بكر ص ٩٣ ،رقم حديث ٥٣ .

البيهقيء السنس ٢/٦ ٣٠ ر



٣٠- عَن أَبِي سَلَمَة أَنَّ فَاطِمَة قَالَت إِلَّهِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم مَن يَوثُكَ إِذَا مِتْ؟ قَالَ: وَلَلِهِ وَاللَّهِ عَلَى وَأَهلِي وَآلِهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: سَمِعتُ وَلَلِهِي وَأَهلِي وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ: إِنَّ النَّبِي لَا يُورَثُ، وَلَكِنِي أَعُولُ مَن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيه عَلَيه وَالله عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم يُعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيه عَلَيه وَسَلَّم يُعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم يَعْمَلُه عَن أَبِي هُولُ وَالله وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَق عَلَى اللهُ عَمَلُه عَن أَبِي عُرَادَةً وَالله وَسَلَّه عَن أَبِي عَرَاق وَلَ وَالله وَسَلَّى الله عَلَيْه وَسُلًا عَلْ عَلَى الله عَمَالَ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله وَالله وَسَلَى الله عَلَيْه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَالله وَلَا الله عَلَيه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْ الله وَاللّه و

کی جسترت ابوسلم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہائے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہے عنہ ہے بوچھا آپ کے بعد آپ کی میراث کے مطر گی؟ آپ نے جواب دیا میرے اہل وعیال کو، تو سیّدہ رضی اللہ عنہائے بوجھا آپ کے بعد آپ کی میراث کے مطر گی؟ آپ نے جواب دیا میرے اہل وعیال کو، تو سیّدہ رضی اللہ علیہ بوچھا کہ بھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآپ ہو بھا کہ بھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآپ ہو سلم کے اہل وعیال کی ذمہ داری جھے برے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآپ ہو سلم کے اہل وعیال کی ذمہ داری جھے برے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآپ ہو سلم جن کا خرج اٹھاتے تھا ہے میں ان کا خرج اٹھا وَں گا۔

سيخين اورامام ترندي في بيروايت ابوسلمهاورابو بريره رضى الله عنها معصولاً روايت كي اوراسي صن غريب قرار ديا-

## خلافت صديقي كيلئ حضرت عمريضي الله عنه كيخق

ا ٣- عَن أَسلَمَ أَنَّهُ حِبنَ بُوبِعَ لَآبِي بَكِرٍ بَعدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلِيٌ وَالزُّبَيرُ يَدَخُلُونَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيُشَاوِرُونَهَا وَيَسرِجِعُونَ فِي أَمرِهِم فَلَمَّا بَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ بنَ النَّعطَابِ خَوَجَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ

(\* ") احمد، المستلد ( ا ، 1 .

ترمذي،السنن ١٩٠١٥٥١ عرقم حديث ١٩٠١١٨٠١ .

ايضاً،الشمائل ص٢٣٢، وقم حديث ٣٨٨ .

الدارقطني، كتاب العلل ١٨/١ ٩،٣١٨ .

البيهقي، السنن ٢/٧ ٣٠٠.

( ٢٦ ) ابنِ ابي شيبة، المصنف ١٩٣٢/٠ وقم حديث ٢٥٠٣٥ .

يَــابِـنــتَ رَسُولِ اللهِ (وَاللهِ) مَامِن الخَلقِ أحدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَبِيكِ وَمَا مِن أَحَدٍ أَحَبّ إِلَيَّا بَعَدَ أَبِيكِ مِنكِ وَأَيْمُ اللهِ مَاذَاكَ بِمَا نِعِي إِنِ اجتَمَعَ هَؤُلاَءِ النَّفَرُ عِندَكِ أَن أَمَرتُهُم أَن يُحَرَّقَ عَلَيهِمُ البَابُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيهِم عُمَرُ، جَاءُ وا قَالَت: تَعَلَّمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَد جَاءَ نِي وَقَد حَلَف بِاللَّهِ لَيْن عُدتُم لَيْحَرِّقَنَّ عَلَيكُمُ الْبَابَ وَأَيمُ اللهِ لَيَمضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيهِ فَانصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرَوُّا رَائَكُم وَلَاتَرجِعُوا إِلَيَّ فَانْصَرَفُوا عَنْهَا وَلَم يَرجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكر . (ش) 🟵 😂 حضرت اُسلَم رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے وصال کے بعد معفرت ابو پکر صدیق رضی الله عند کی بیعت کی گئی تو حضرت علی المرتضی اور حضرت زبیر رضی الله عنهما سیّده فاطمیة الز هراء رضی الله عنها کے ہاں معاملہ خلافت کے متعلق گفتگو ومشاورت کرنے کے لئے آئے اور پھر چلے گئے ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوخبر ہوئی تو سیدہ فاطمة الز ہراء کے بیاس آ کر کہنے لگے اے بنت رسول صلی القدعلیدوآ لبدوسلم افتح بخدا ساری دنیا میں آپ صلی القدعلیدوآ لبہ وسم کے بابا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں' اوران کے بعد سارے جہان میں آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں' لیکن خدا کی قتم ، آپ کی بیمبت وعزت اس معاطع میں رکا وٹ ٹبیس بن سکتی کہ بیاوگ آپ کے گھر میں جمع ہوں تو میں ان سب کے ساتھ اس گھر کوجلا دینے کا تھم نہ دوں ،حضرت عمر رضی انٹد عنہ کے لوٹ جانے کے بعد جب دونوں واپس آئے تو سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنبانے دونوں سے کہا' آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت عمر رضی الله عندآئے تتھے اور تشم اٹھا کر وهمكى و برب سف كرتم في الرمعالمه خلافت من اختلاف كيا تووه تهار يسميت ال كعركوة ك لكاوي كاور جمع لكتاب

چلے گئے اور گھر آنے سے پہلے یہی مناسب جانا کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم کرلیں۔
وضاحت: مصنف ابن ابی شیبہ کی نہ کورہ روایت ، انساب الاشراف بلاؤری اور چندا کی دوسری کتب کی روایات کی بنیاو
پرعائے اٹل التشیع کا میمونف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی الرتضای رضی اللہ عنہ کے خلاف جسمد بقی سے الگار پر
آپ کے گھر کوآگ لگا دی ، اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی بے حرمتی و بے ادبی ہوئی ، جب کہ روایت سے واضح ہے کہ
حضرت علی المرتضای رضی اللہ عنہ نے خلافت صد بقی تسلیم کر لی تھی جس کا اقر ارعابائے اہل التشیع کو بھی ہے ، لہذا وجر تنازع ختم
ہونے کے باوجود کھر کوآگ لگا نا ، اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی (معاذ اللہ) ہے جرمتی و ہے اوبی وغیرہ مجھ سے بالا تر
ہونے کے باوجود کھر کوآگ لگا نا ، اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی (معاذ اللہ) ہے جرمتی و ہے اوبی وغیرہ مجھ سے بالا تر

كدوه يقنينا ابيا كركزري كے لبذاآب واپس جاكراہے فيلے پرنظر ثانى كرنے سے بہلے ميرے ياس ندآئيں ، بعدازال دونوں

٣٢ - عَن زَافِرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَادِثِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِي الطَّفَيلِ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنتُ عَلَى السَّفَيلِ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنتُ عَلَى البَّابِ يَومَ الشُورَى فَارتَفَعَتِ الْآصواتُ بَينَهُم فَسَمِعتُ عَلِياً يَقُولُ: بَايَعَ النَّاسُ لِأَبِي عَلَى البَّاسُ لِأَبِي اللَّهُ مِنهُ وَأَحَقُ بِهِ مِنهُ فَسَمِعتُ وَأَطَعتُ مَخَافَةً أَن بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وَأَطَعتُ مَخَافَةً أَن

يَّرجِعَ النَّاسُ كُفَّاراً يَضرِبُ بَعضُهُم رِقَابَ بَعضِ بِالسَّيفِ، ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ عُمَرَ وَأَنَا وَاللهِ أَولَى بِ الْأَمْرِ مِنْ لُهُ وَأَحَقُّ بِهِ مِنْهُ فَسَمِعتُ وَأَطَعتُ مَخَافَةً أَن يَرجِعَ النَّاسُ كُفَّاراً يَضوبُ بَعضُهُم رِفَ ابَ بَعضِ بِالسَّيفِ، ثُمَّ أَنتُم تُرِيدُونَ أَن تُبَايِعُوا عُثمَانَ اِذَن أَسمَعَ وَأُطِيعَ، إِنَّ عُمَرَ جَعَلَنِي فِي خَمسَةِ نَفَرِ أَنَا سَادِسُهُم لَايَعرِفُ لِي فَضلاً عَلَيهِم فِي الصَّلاحِ وَلَا يَعرِفُونَهُ لِي كُلُّنا فِيهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ، وَأَيمُ اللهِ لَو أَشَاءُ أَن يَّتَكَلَّمَ ثُمَّ لايَستَطِيعُ عَرَبيُّهُم وَلاعَجَمِيُّهُم وَلاالمُعَاهِدُ مِسْهُم وَكَاالْمُشْرِكُ رَدَّ حَصَلَةٍ مِنهَا لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: نَشَدَتُكُم بِاللَّهِ أَيُّهَا النَّفَرُ جَمِيعاً أَفِيكُم أَحَدُ أَنْحُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي؟ قَالُوا: اَللَّهُمَ كاثُمَّ قَالَ: نَشَدْتُكُم بِ اللَّهِ أَيُّهَا اللَّهَ مَ جَمِيعاً أَفِيكُم أَحَدٌ لَهُ عَمٌّ مِثلُ عَمَّى حَمزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَسَدِاللهِ وَأَسَدِ رَسُولِيهِ وَسَيِّيهِ الشُّهَدَاءِ قَالُوا اَللَّهُمَ لَا ثُمَّ قَالَ: أَفِيكُم أَحَدٌ لَهُ أَخْ مِثلُ أَخِي جَعفَرَ رَضِيَ اللّهُ عَسهُ ذِي السَجَنَاحَينِ المُوَشِّي بِالجَوهِرِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الجَنَّةِ حَيثُ شَاءَ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَ لَاقَالَ فَهَل أَحَدٌ لَهُ سِبطٌ مِعْلُ سِبطَى الحَسَنِ وَالحُسَينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا سَيِّدَي شَبَابِ أَهلِ البَحِنَّةِ؟ قَالُوا اَللَّهُمَ لَا، أَفِيكُم أَحَدٌ لَهُ زَوجَةٌ مِثلُ زَوجَتِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَابِنتِ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا: اَللَّهُمَ لَا قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ أَقتَلَ لِمُشوكِي قُرَيشٍ عِسْدَ كُلِّ شَدِيسَتِهِ تَنزِلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْي؟ قَالُوا اَللَّهُمَ لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ أَعظَمَ غِنَا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ اضطَجَعتُ عَلَى فِرَاشِيهِ وَوَقَيتُهُ مِسْفِسِي وَبَذَلْتُ لَهُ مُهجَةَ دَمِي؟ قَالُوا اللَّهُم لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ يَاخُدُ النُعسمُسَ غَيرِي وَغَيرُ فَاطِمَةَ؟ قَالُوا اَللَّهُمَ لاَءَ قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ لَهُ سَهمٌ فِي الحَاضِرِ

(٣٢) عُقيلي،المضعفاء ٢١٢،٢١١/

ابن جوزي، الموضوعات ١/١٣٤٨ • ٣٨.

المنعين، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1/1 ٣٣٢،٣٣١ .

أبن حجر، اللسان الميزان ٢/٢ ١٥٤،١٥١ .

السيوطي،اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ١/١ ٣٦٢،٣٦.

ابن عراق، تنزيه الشويعة المرفوعة عن الاحبار الشنيعة الموضوعة ١ /٣٥٩، ٣٥٩ .

وَسَهِمْ فِي الْعَائِبِ غَيرِي؟ قَالُوا اللَّهُم لَا، قَالَ أَكَانَ أَحَدٌ مُطَهَّراً فِي كِتَابِ اللهِ غَيرِي حِينَ سَدً النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبُوابَ المُهَاجِرِينَ وَفَتَحَ بَابِي فَقَامَ اللهِ عَمَّاهُ حَمزَةُ وَالمَعْبَاسُ رَضِى اللهُ عَنهُمَا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللهِ استَدتَ أَبُوابَنَا وَفَتَحتَ بَابَ عَلِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَاأَنَا فَتَحتُ بَابَهُ وَلَا سَدَدتُ أَبُوابَكُم بَل اللهُ فَتَحَ بَابَهُ وَالسَلَهُ وَسَلَّ أَبُوابَكُم بَل اللهُ فَتَحَ بَابَهُ وَسَلَّ أَبُوابَكُم بَل اللهُ فَتَحَ بَابَهُ وَسَلَّ أَبُوابَكُم بَل اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ نَاجَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَينَ قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَيَالَيْهَا اللّهِ مَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ إِنّ يَعْمَوا فَمَ مَرَّةً غَيرِي حِينَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَالَيُهُم لَا عَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ عِشْرَةَ مَرَّةً غَيرِي حِينَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَالَيْهُم لَا اللهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ عَينَ وَمَعَهُ فَي عُفْرَيهِ وَيَالَيْهُم لَا عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ عِينَ وَصَعْهُ فِي عُفْرَيهِ (غَيرِي) قَالُوا اللّهُم لَا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالْهُ وَسَلّمَ عِينَ وَصَعْهُ فِي حُفْرَيهِ (غَيرِي) قَالُوا اللّهُمَ لا (عق) مِرسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حِينَ وَصَعْهُ فِي حُفْرِيهِ (غَيرِي) قَالُوا اللّهُمَ لا (عق) مُحَمَّل اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّمَ عِينَ وَضَعَهُ فِي حُفْرَيهِ (غَيرِي) قَالُوا اللّهُمَ لا (عق) مُحَمَّد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِي وَسَلّمَ وَالْعَارِثُ مِنْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالعَارِثُ بَا أَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالعَارِثُ مَا عُمَالًا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَالعَارِثُ مَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِي وَالعَارِثُ مَا مُعَلَى اللهُ عَلَى وَالعَارِثُ مَا مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ

حَدِّثَنِي آدَمُ بِنُ مُوسَى قَالَ سَمِعتُ (خ) قَالَ الحَادِثُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِي الطُّفَيلِ كُنتُ عَلَى البَابِ يَومَ الشَّورَى لَم يُسَابَع زَافِرٌ عَلَيهِ إِنتَهَى، وَأُورَدَهُ ابنُ الجَوزِيُ فِي المَوضُوعَاتِ، فَقَالَ: زَافِرٌ مَطعُونٌ فِيهِ وَزَوَاهُ عَن مُبهَم وَقَالَ اللَّهِي فِي المِيزَانَ هَذَا خَبَرٌ مُنكُرْ غَيرُ فَقَالَ: زَافِرٌ مَطعُونٌ فِيهِ وَزَوَاهُ عَن مُبهم وَقَالَ اللَّهِي فِي المِيزَانَ هَذَا خَبَرٌ مُنكُرْ غَيرُ صَحِيحٍ، وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ فِي اللِّسَانِ: لَعَلَّ الآفَة فِي هَذَا الحَدِيثُ مِن زَافِرٍ مَع أَنَّهُ قَالَ فِي صَحِيحٍ، وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ فِي اللِّسَانِ: لَعَلَّ الآفَة فِي هَذَا الحَدِيثُ مِن زَافِرٍ مَع أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَالِهِ أَنَّ ذَافِرَ لَم يُتَهَم بِكِذَبٍ وَأَنْهُ إِذَا تُوبِعَ عَلَى حَدِيثٍ كَانَ حَسَناً .

© نافرا کی محض خارث بن محمداورا بوالطفیل عام بن واثله رضی الله عندے مروی ہے کہتے ہیں کہ شور کی کے دن میں دروازے پرتھا' اندرآ وازیں بلند ہو کی تو میں نے حضرت علی الرتھنی رضی الله عند کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ لوگوں نے حضرت ابو بحررضی الله عند کے ہاتھ پر بیعت کر لی حالا نکہ بیری المبیت اور حق تھا، کیکن میں نے ہایں وجہ سرتسلیم تم کردیا کہ بیں لوگ مرتد نہ ہوجا کیں اور قل وغارت کا بازارگرم نہ کردیں مجرلوگوں نے حضرت عمر رضی الله عند کی بیعت کر لی جبکہ میں اس کا زیادہ اہل وستحق تھا، کیکن لوگوں کے مرتد ہونے اور خون خراب کے خوف سے میں نے سر جھکا دیا، مجراب تم حضرت عثان رضی الله عند کی بیعت کرنا چاہجے ہو۔ میں مجربی تسلیم واطاعت کا رویہ اختیار کروں گا، مجرحضرت عمر رضی الله عند نے جھے پانچ افراد میں یوں بیعت کرنا چاہجے ہو۔ میں مجربی شام واطاعت کا رویہ اختیار کروں گا، مجرحضرت عمر رضی الله عند نے جھے کوئی عزت میں جھٹا تھا، ان کے مقابلے میں عمر رضی الله عند نے میری کوئی قد روفضیلت بہچائی نہ ہی انہوں نے جھے کوئی عزت

دی البندااس معالی میں ہم سب برابر ہو گئا اللہ کو تم اگریں جا ہوں کہ لوگوں سے گفتگو کروں تو بھر کوئی عربی و بحی اور ذی و مرود و خسلت مشرک بیر جرات نہیں کر سکتا کہ جھ سے اختلاف کرے ، ہیں جا ہوں تو ایسا کر سکتا ہوں ، پھر حضر سے بی المرتفیٰ رضی مرود و خصلت مشرک بیر جرات نہیں کر سکتا کہ جھ سے اختلاف کرے ، ہیں جا ہوں تو ایسا کر سکتا ہوں ، پھر حضر سے بی المرتفیٰ رضی اللہ عند نے فرمایا لوگو ! ہو سب نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا نہیں ۔ پھر آپ رضی اللہ عند نے لوگوں کو اللہ کہ تم دے کر بو چھاتم میں سے کسی کا بچپا میرے بچا تمز ورشی اللہ عند کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر اور شہداء کا سروار ہے؟ سب نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا میں ۔ پھرآپ رضی اللہ عند کی طرح موتیوں سے مرصع دو پر و نہیں ۔ پھرآپ رضی اللہ عند نے پھر بچھاتم میں سے کسی کا بھائی میرے برادر چھفر رضی اللہ عند نے پھر بچھاتم میں سے کسی کا بھائی میرے برادر چھفر رضی اللہ عند نے پھر بچھاتم میں سے کسی کا بھائی میرے برادر جسفر رضی اللہ عند نے پھر بچھاتم میں سے کسی کا بھائی میرے برادر وس و حسین بھیے کسی کے شہراد و بینا کر ہوائی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و بینا کہ بائیس ۔ آپ رضی اللہ عند نے پھر بچھا کہ ہو بچھا کہائیس ۔ آپ رضی اللہ عند نے بھر بچھا کہا تھیں ہوا بدت ہو کہا ہوں ؟ سب نے نہائیس ۔ آپ رسی کسی کی جھرجیسی بیوی سیّدہ فاطمة الز ہراء رضی اللہ عنہ بدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم ہے؟ سب نے کہائیس ۔ آپ میں ہوئے تھے تو اس دفت مشرکین قریش

سن سے میں مصف کی جو تا میں اللہ علیہ اللہ علیہ وآ اوسلم شدید مشکلات میں گھرے ہوئے بتے تو اس وقت مشرکین قریش رضی اللہ عنہ نے ہو چھا' جب رسول اللہ علیہ وآ اوسلم شدید مشکلات میں گھرے ہوئے بتے تو اس وقت مشرکین قریش سے جھ سے زیادہ کوئی جنگ کرنے اور انہیں قمل کرنے والا تھا؟ سب نے بیک زبان کہانہیں۔آپ رضی اللہ عنہ نے ہو چھا کیا تم میں سے کوئی جھ سے بڑھ کررسول اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے لئے نفع بخش ہے جب عب جرت میں آپ سلی اللہ ولیہ وآ لہ وسلم کے بستر پرلیٹ گیااورا پی جان جھیلی پرد کھ کرآپ ملی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی حفاظت کی؟ سب نے کہانہیں۔ پھرآپ رضی اللہ

عند نے پوچھا' کیاتم میں سے کوئی ہے جومیری اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنها کی طرح مال ٹیس کاحق دار ہو؟ سب نے بی میں جواب دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عند نے پوچھا' کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جومیر سے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت وجلوت میں زیادہ شریک رہا ہو؟ سب نے بیک آواز کہانہیں۔ آپ رضی اللہ عند نے پوچھا کیاتم میں سے کسی کومیر ہے۔

علاوہ قرآن میں بیاعز از طہارت بخشا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مہاجرین کے دروازے بند کرادیے اور میرا درواز ہ کھلا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیا حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہمانے اپنے دروازے بند کرنے اور میرا دروازہ کھلا رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا میں نے نہیں بلکہ اللہ نے کیا ہے کہ تمہارے دروازے بند کئے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ سب نے فی میں جواب دیا۔ پھرآپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا' کیا تم میں ہے کوئی ہے

جس کا میر سے علاوہ الند نے آسان سے نور کھمل کیا ہواور ارشاد فرمایا ہو ﴿ قرابت دارکواس کاحق دو ﴾ ؟ سب نے بی میں جواب دیا۔ پھرآپ رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم نے بارہ دفعہ سرگوشی فرمائی اور فرمان باری سنایا ہو ﴿ اسے ایمان والو! جب تم رسول الله صلی وآلہ وسلم سے پھرآ ہستہ عرض کرنا چا ہوتو پہلے پھر فرمائی اور فرمان باری سنایا ہو ﴿ اسے ایمان والو! جب تم رسول الله صلی اللہ عنہ وآلہ وسلم سے پھرآ ہستہ عرض کرنا چا ہوتو پہلے پھر صدف کرلیا کرو ﴾ ؟ سب نے فی میں جواب دیا۔ پھرآ پ رضی اللہ عنہ نے پوچھا' کیا تم میں سے کوئی میر سے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے پوچھا' کیا تم میں ہوا ہو ہو پھا' کیا تم میں اللہ عنہ نے پوچھا' کیا تم میں کیا تم کیا تم میں کیا تم کیا تم میں کیا تم کیا

الرُّمُورِ او رُانِي الرَّمُورِ او رُانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّمُورِ او رُانِي اللهِ اللهُ الل ے کوئی ہے جومیرے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں ساتھ ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوقبر انور میں ا تاراجار ہاتھا؟ سب نے کہانہیں۔

محدث عقیلی کے مطابق مذکورہ روایت حضرت علی المرتضی رضی الله عند سے ثابت نہیں اس میں دوراوی غیرمعروف ہیں ' ایک وہ جس کا زافرنے نام نہیں لیا،اور دوسراراوی حارث بن محمر ہے۔

آوم بن موی امام بخاری رحمة الله عليه سے بيان كرتے ہيں كه حارث بن محمد كي ابوطفيل رضي الله عنه سے روايت كروه

حدیث که ' وه شوریٰ کے دن دروازے پر منے' زافر کی اس روایت کی تائید کسی دوسری روایت ہے نہیں ہوتی۔امام ابن جوزی نے ندکورہ روایت کوموضوع کہااور غیرمعروف راویوں سے روایت کرنے کے سبب زافر کومطعون قرار دیا۔میزان الاعتدال میں ذهمی نے اس روایت کومنکر اور غیر میچ کہا۔امام ابن جحرنے لسان المیز ان میں اس روایت کوز افر کی طرف ہے آفت زوہ قرار دیا

جبکهای الی میں زافر کو قابل اعتماد کہا اور اس کی روایت کو تائید ہونے کی شرط پر حسن قرار دیا۔

وضاحت: معامله خلافت بھی علائے اہل السنتُن اور علائے اہل التعقيع کے مابين نزاع قضيه ب علائے اہل تشیع كا مؤقف بیر ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بلافصل سیدنا حضرت علی المرتضی رضی الله عند بین كيونكدرسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم في اسيخ وصال عقبل آب كوبي ابنانا يب و جانشين مقرر فرمايا تفا جبكه علاع الل

سنت کے ہاں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے وصال سے قبل كى كوجى شخص طور برا پنا خليفه و نائب مقرر نہيں فر ، يا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے وصال کے بعد حصرت ابو بکر صدیق رضی الله عند مسلمانوں کے اجماع سے خلیفہ اول مقرر ہوئے البية حفرت على المرتفني مفرت زبير،حفرت طلحاورحفرت خالد بن سعيد بن عاص رضي اللَّمنهم نے شروع ميں اختلاف كيا مكر بعد میں خلافیہ صدیقی کوشلیم کرلیا اور تائید ونصرت کرتے رہے،انغرض ہرفریق اپنے اپنے انداز سے قرآن وسنت سے استدلال كرتے ہوئے اپنااپناموقف ثابت كرتا ہے، تفصيلات كے لئے شروحات عديث كامطالعد كيا جائے \_مترجم

# جرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے یا چ کلمات

٣٣- وَالَّـذِي نَسفسِي بِيَدِهِ مَااقتُبِسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ نَارٌ مُنذُ ثَلاَتِينَ يَوماً (وَلَقَد أَتَتنا أَعنُزٌ) فَإِن شِسْتِ أَمَوتُ لَكِ بِمَحْمَسَةِ أَعَنُزٍ وَإِن شِنتِ عَلَّمَتُكِ (مَحَمَسَ) كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبرَئِيلُ (فَقَالَت بَل عَلْمنِي الحَمسَ كَلِمَاتِ الَّتِي عَلَّمَكُهُنَّ جِبرِيلُ قَالَ) قُولِي: يَاأُوَّلَ الْأَوَّلِينَ

(٣٣) الليلمي، مُستدالفردوس ٣٣٠/٥ وقم حليث ٨٦٥٢ .

وَيَاآخِوَ الآخِوِينَ وَيَا ذَا القُوَّةِ المَتِينَ وَيَا رَاحِمَ المَسَاكِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . (أَبُو الشَّيخ فِي فَوَاثِدِ الْاصبَهَانِيِّينَ، والدَّيلَمِيُّ عَن فَاطِمَةَ البَّول) وَفِيهِ إسمَاعِيلُ بنُ عَمرِو البَجَلِي، قَال أَبُو حَاتِم وَالمَدَارَقُطنِي: ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النُّقَاتِ .

⊕ فاطمہ بتول رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہے فرمایا اللہ کی شم جس کے قیضے میں میری جان ہے آل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہاں تو مہینے بھر ہے آگ تک نہیں جلی ہاں میرے ہاں کچر بکر یاں ہدیئے لائی گئی ہیں جا ہوتو پانچ بھریاں شہمیں وے دول یا جرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے پانچ کلمات شہمیں سکھا دول سینہ ورضی اللہ عنہا نے موسل بیا بھے تو وہ پانچ کلمات سکھا دیجئے جوآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرئیل نے بتائے ہیں ،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے کہا کرو ' اے سب سے اول اورا سب سے آخرا ہے بہاہ توت کے مالک اے مسکینوں پر مہر بانی کرنے والے پر وردگار۔

ندکوروروایت میں ایک راوی اساعیل بن عمرو بھی ہے جسے امام ابوحاتم اور دار قطنی رحمۃ الله علیهانے ضعیف قرار دیا جبکہ امام ابن حبان رحمہ اللّٰدنے اسے لُقة قرار دیا ہے۔

### اسلامی علم الکلام کی بنیاد

٣٣- قُولِي ٱللَّهُمَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ وَرَبُّ العَرشِ العَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَي ءٍ مُنَزِّلَ

(٣/٣) ابنِ أبي شيبة، المصنف ٢ (٣٩٣ ا ٣٩٣ )

احمدالمسند ۵۳۲/۲ وایش ۱/۴ آست.

البخاري، الأدب المفرد، ص 2 اسم، لا ممرقم حديث ٢ ) ٢ ( \_

مسلم، الجامع الصحيح ٢٠٨٣/٣ وقم حديث ٢٤١٣ .

ابنِ ماجه، السنن ١٢٥٩/٢ ، وقم حديث ١٣٨٣ . ايضاً ١٢٥٣/٢ ا ، ١٥٥٠ موقم حديث ٣٨٤٣ .

ابو داؤد، السنن ۱۳/۳ و ۱۹ وقم حديث ۵۰۵ .

الترمذي، المنن ١٩٠٥١٨/٥ مرقم حديث ٢٣٨١ . ايضاً ٣٤٢/٥ رقم حديث ١٣٣٠٠ .

النساني، عمل اليوم والليلة، ص ٦٣،١٠٦٣ ١٠، وقم حديث ٠ ٥٥ .

اس حيار، الجامع الصحيح ٢ ا/٣٣٨، وقم حديث ٥٥٣٤ .

ابنِ السني، عمل اليوم والليلة، ص ٢٥٠ ، رقم حديث ٥١٥ .

الحاكم،المستدرك ١/١٥٨. ايضاً ١٥٧/٣.

التَّورَاةِ وَالْانجِيلِ وَالْفُرِقَانِ فَالِقَ الْحَبُّ وَالنَّوَى أَعُو ذُبِكَ مِن كُلُّ شَي ءٍ أَنتَ آخِذَ بِنَاصِيَتِهِ، أَنتَ الْأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ وَأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيءٌ (وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَك شَيءٌ فَأَنتَ الْبَاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ) اقضِ عَنِي اللَّينَ وَاغْنِني مِنَ الفقر (ت حَسَنٌ غَرِيبٌ ٥، حب عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ جَاءَت فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسأَلُهُ خَادِماً \_قَالَ: فَلَكَرَهُ .

خیرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکرایک نوکر کی خواہش کا اظہار کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو یہ وظیفہ بتایا کہ''اے سات آسانوں اور عرشِ عظیم کے رب تو رات وانجیل وقر آن نازل کرنے والے رب وائے اور شخصی کوز مین میں بھاڑنے والے رب سب ہر چیز کے شرے تیری بناہ مائتی ہوں، ہرشے تیرے قبضے میں ہے تو سب سے پہلے ہے تھے سے پہلے کہ بھی نہیں اتو سب سے اور پر جھے تھی ہے تیرے سوا پھی بھی نہیں تو بی سے آخر ہے تیرے بعد کہتے بھی نہیں تو سب سے اور پر جھے تی بیات و سب سے اور پر جھے تی بیات و سب سے اور پر جھے تی بیات کہ تیرے سوا کہتے تیرے سوا کہتے تیرے سوا کہتے تیں اور تو بی باطن ہے تیرے سوا کہتے تی نہیں تو بی میرا قرض ادافر مااور جھے می ابی سے محفوظ رکھنا۔

وضاحت: حدیث مذکوراسلائ علم الکلام کی بنیا دہمی فراہم کرتی ہے۔مترجم

#### احسان كابدله ليح ميس

### ال كند فاطعة الأمراء الله المحالي المحالي المحالية الأمراء الله المحالية ا

اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ (مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمْثَالِهَا (العسكرى)

⊕ عبیداللہ بن مجر اور حضرت عاکشر صدیقہ رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ ایک سائل حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دروازے پرآیا' آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ گھر ہیں رکھے ہوئے چھے ہیں ہے ایک درہم ای سے لے کر راوازے پرآیا' آپ کی طرف ہے کہنے لگے کہ وہ تو آپ نے آٹے کے لئے رکھے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰی رضی اللہ عنہ نے فر مایا اس فحض کا ایمان صدافت کے درج پر فائز نہیں ہوسکتا جے اپنی ملکست سے زیادہ اللہ کی ملکست پر بھروسہ نہ ہوا کرا می سے دوہ جھے کے چھے درہم لے آئے۔ سالہ وہ جھے کے چھے درہم لے آئے۔ سالہ وہ نے سارے درہم بھیج دیئے۔ حضرت علی المرتضیٰی رضی اللہ عنہ اس کے کو دے دیئے۔ راوی کے بقول حضرت علی المرتضیٰی رضی اللہ عنہ اس کے کر دار۔ آپ نے اس سے اورٹ کی قیمت بعد ہیں دیے کا اس سے ایک اورٹ چھا۔ آپ نے فرمایا ہیں درہم ہتائے۔ آپ نے اورٹ لے کراسے قیمت بعد ہیں دیے کا دیر دیا ہا ہو جھا تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بوچھنے پر آپ نے دوسو درہم قیمت بتائی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بوچھنے پر آپ نے دوسو درہم قیمت بتائی۔ اس نے قیمت دے کر اور اورٹ کے مالکہ اورٹ کے سالہ عنہ اللہ عنہا کہ پائی اللہ عنہا کے بائی اللہ عنہا کہ بائی اللہ عنہا کہ بائی۔ آپ نے نورٹ کے سابہ اللہ عنہ ہوں ہے۔ جس کا وعدہ اللہ تعالی نے نوب کر یا صلی اللہ عنہ ہوآ ہو ہے اس کے خواب دیا کہ بیونی ہے۔ جس کا وعدہ اللہ تعالی نے نوب کر یا صلی اللہ عنہ ہوآ ہو ہما کہ در سے ہارے سائے مرفر مایا ہے چینی جس نے ایک کی اللہ تعالی اسے دس گنا اجر عطافر ما تا ہے۔

وضاحت: معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتفظی کرم اللہ وجہدالکریم صداقت ایمان کے اعلیٰ درجہ پرفائز تھے مختلف وجوہات میں سے ایک میڈیس کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر فرمایا ،علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ کا بیان مشال تو کل بھی روایت کے الفاظ ہے بخو بی عیاں ہے ، نیز حسنین کریمین رضی اللہ عنصما کو صفر سی میں ہی ایمان کے اعلیٰ مدارج کی تعلیم ویا جانا بھی روایت کے اہم نکات میں شامل ہے۔ مترجم

#### رحمت كايب دروازه كهلا

٣١- كَانَ اِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ بِسِمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغفِرلِي ذُنُوبِي وَالْتَسَحِ لِي أَبْوَابَ رَحَمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسِمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغفِرلِي

(٣٦) عبدالرزاق، المصنف ١٦٢١،٣٢٥/ وقم حديث ١٦٢٢ |

ذُنُوبِي وَافْتَح لِي أَبوَابَ فَصْلِكَ (حم، ٥، طب عَن فَاطِمَةِ الزّهرَاء)

توبید عافر ماتے اللہ کے نام سے ابتداء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیدوآ لبوسلم پرسلام اے پروردگار! میری خطا کی معاف فرما اپنی رحمت کے درمیرے لئے وافر ما اور واپسی پربید عافر ماتے اللہ کے نام سے ابتداء اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پڑا ، پروردگار! میری خطاؤں سے درگز وفرما' اورائے قفل کے دروازے میرے لئے کھول دے۔
سے کان اِذَا دَخَلَ المسجدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبُّ اغفولِي ذُنُوبِي وَافتَح لِي

أَبوَابَ فَصَلِكَ . (ت: عَن فَاطِمَةً) ﴿ وَابَ عَن فَاطِمَةً ﴾ ﴿ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

تو محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم پر درود وسلام بھیجتے پھر دعا فر ماتے اسے پر وردگار! میری لغزشوں سے درگز رفر ماور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

وضاحت: نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم جمله صفائر و کبائرے پاک اور معصوم عن الخطاء بین البذا جہاں آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی لغز شوں کی معافی کا ذکر ہوا وہاں آپ صلی الله علیه و آله وسلم کے دبرجات کی بلندی اور آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی امراد ہوگا ۔ تفصیلات کے لئے شروحات حدیث کا مطالعہ کیا جائے ۔ مترجم

احمدالمسند ۴۸۳٬۲۸۲/۲

ابنِ ماجة، السنن ا /٣٥٢،٢٥٣ ـ رقم حديث ٤٤١ ـ

التومذي، ٢/١ / ١ / ١ / ١ وقع حليث ١ / ٥٠٣ / ١٠٠ .

ابو يعلى،المسند ٢ / ١ ٢ / ١ ، رقم حديث ٣٤٥٣ . ايضاً ٢ / ٩٩/١ - • • • ، رقم حديث ٦٨٢٢ .

الدولابي، الدرية الطاهرة، ص ٥٥ - ٢٠١ - ١ ، وقم حديث ١٩٧، ١ ٩ . .

الطبراني، المعجم الكبير ٣٢٥/٣٢٣/٢٢ ، وقم حديث ١٠٣٠١ - ١٠٨٥١ .

ابن السبي، عمل اليوم والليلة، ص ٣٦،١٣٥، وقم حديث ٨٤. المزي، التهذيب الكمال ١٦٩٢/٣ .

البعوي، المشوح السنة ٣١٤/٢ - وقم حديث ٣٨١ .

(٣٤) ص ش (٣٦) کي تخ تنگ لاڪ يو۔

-

#### الأمرادية ا

## رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى عادت مباركه

٣٨- كَانَ إِذَا قَلِمَ مِن سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ ثُمَّ يُثِنِي بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ثُمَّ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ . (طب، ك عَن أَبِي تَعلَبَةً)

⊕ حضرت ابونغلبہ رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی 'جب سفر سے والس والس تشریف لاتے تو مسجد میں دور کعتیں اوا فرماتے' پھر فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا سے ملتے۔ بعدازاں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہاتے کے ہال تشریف لے جاتے۔

٣٩- كَانَ كَثِيرًا مَا يُقَبِّلُ عُرْفَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا . (ابنُ عَسَاكِرِ عَن عَائِشَةَ)

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآ لبدوسلم آگٹر سیّدہ فاطمیة الزہراء رضی الله عنہا کی پیشانی کے بال چومتے تھے۔

### باغ فُدك كامعامله

٣٠- عن عَائِشَة أَنَّ فَاطِمة رَضِى اللهُ عَنها بنت رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن يَقَسِمَ لَهَا سَأَلَت أَبَا بَكو رَضِى اللهُ عَنهُ بَعدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ (عَلَيهِ) فَقَالَ لَهَا أَبُو مِسَالَةًا مِسَمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَاتَرَكنا صَدَقَةً، فَعَضِبَت بَكدٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَاتَرَكنا صَدَقَةً، فَعَضِبَت فَاطِمَهُ فَهَ جَرَت أَبَا بَكرٍ فَلَم نَزل مُهَاجِرَةً لَهُ حَتَّى تُوفِيت وَعَاشَت بَعدَ (وَفَاقِ) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِثَةً أَشَهُ مِنْ خَيرَ وَفَدَكِ وَصَدَقَتَهُ بِالمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَّةً أَشَهُ مِنْ خَيرً وَفَدَكِ وَصَدَقَتَهُ بِالمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكٍ (عَلَيهَا) وَسَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيرً وَفَدَكِ وَصَدَقَتَهُ بِالمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكٍ (عَلَيهَا) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعمَلُ بِهِ إِلّا عَمِلتُهُ فَإِنْ وَصَدَقَتُهُ بِالمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكٍ (عَلَيهَا) وَقَالَ: لَسَتُ تَارِكاً شَيئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم يَعمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلتُهُ فَإِنْ أَرْسِعُ فَاللهُ وَسَلَّم يَعمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلتُهُ فَإِنِى الْمَدِينَةِ فَأَمَى إِن تَسرَكَ مَن مَسِنَّ مَا أَن أَرْسِعُ فَا أَنْ أَرْبِعَ فَا أَنْ المَدَلَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدَّلَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة المَدينَة اللهُ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيه وَاللهُ وَسَلَّم المَدَّلَة المَدينَة المَدينَا اللهُ المُعَلِية اللهُ المَدينَة المَد

<sup>(</sup>٣٨) صريث(١) كَيْخُ تَحْ طَا مَظْرِيوٍ..

<sup>(</sup>٣٩) السيوطي، الجامع الصغير ١٧٣/٥ .

<sup>(</sup>۴۰) حلیث (۲۲) کی تخ تن کما حقه در

وَ مَسْدَفَاطِمَةُ الزَّهُولِيُنِيُّ كَالْحَاسِ فَعَلَبَ عَلِيٍّ عَلَيهَا وَأَمَّا خَيبَرُ وَّفَدَكُ فَأَمسَكُهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِي وَالعَبَّاسِ فَعَلَبَ عَلِيٍّ عَلَيهَا وَأَمَّا خَيبَرُ وَّفَدَكُ فَأَمسَكُهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُسِمَسَا صَدَقَةُ رَسُولِ السُّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعرُوهُ، وَنَوَاثِيهِ

وَ الْمُوهُمَّا إِلَى (مَن) وَ إِلَى الْأَمَو فَهُمَّا عَلَى ذَالِكَ إِلَى اليَّومِ (حم، خ، م، ق)

﴿ وَمَالَ كَ بِعَدَّمِ الله عَنْ الله عَنْبا ہِ مِروی ہے کہ سیّدہ قاطمۃ الزہراء رضی الله عنبارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد معزت ابو بحرصد ابق رضی الله عنہ کے پاس جا کر میراہ و رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وراثت نہیں ، آپ اس رضی الله عنہ و الله عنہ الله علیہ وآلہ وسلم کی وراثت نہیں ، آپ کا ترکہ صدقہ ہے تو سیّدہ فاطمہ رضی الله عنبال وجہ ہے آپ سے ناراض ہوکر لوٹ آسمی اورا پی وفات تک آپ سے بات نہ کا ترکہ صدقہ ہے تو سیّدہ فاطمہ رضی الله علیہ وآلہ وسلم کے وحد ہیں ۔ سیّدہ فاطمہ رضی الله علیہ وآلہ وسلم کے وحد ہیں ۔ سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہ و آلہ وسلم کے وحد ہیں ۔ سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہ و آلہ وسلم کے وحد ہیں ۔ سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہا نے دراصل حضر سے ابو بکر صد بیّ کی ۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اموال نیبر باراغ فیرا ورائوال می یہ طلب فرمائے تھے جس سے آپ نے الله علیہ وآلہ وسلم کے دو الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عراف بی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی بی جو اور وجہ بیتائی تھی کہ بیا موالی رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی بیر چھوڑ و سیے بین آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی بیر چھوڑ و سیے بین آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی مضرور بیا ہی خدر و بیا می خواد و سیک کی تھی ہیں جوآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی مضرور بیا ہی خدر و بیا تی سے الله علیہ والہ وسلم کی ذاتی اور موالی مضرور بیا ہی خواد و سیک کی تھی ہیں جوآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی می خواد و سیاسی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی می خواد و سیاسی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی میں والی کی تھی ہیں جوآلہ وسلم کی داتی اور موالی میں والی میں الله علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور موالی میں والی کی تھی ہیں جوآلہ وسلمی الله علیہ والیہ والی کی تھی ہیں جوآلہ وسلمی الله علیہ والیہ والی والی کی تھی ہیں جوآلہ وسلمی الله علیہ والیہ وال

## وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم يراظهارغم

ا ٣- عَسن عَلِي أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا لَمَّا تُوُلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَت تَقُولُ وَا أَبَنَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدِنَاهُ، وَا أَبَنَاهُ جِنَانُ الخُلدِ مَاوَاهُ، رَبُّهُ يُكرِمُهُ إِذَا ادِنَاهُ الرَبُّ وَالرُّسُلُ تُسَلِّمُ عَلَيهِ حِينَ تَلْقَاهُ (ك)

ت کے حضرت علی المرتفظی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پرسیّدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا یوں اظہار تم کر دہی تھیں ہائے بابا جی! آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ کواپنے پاس بلالیا' ہائے بابا جی! جنت کے باغات آپ کا ٹھکانہ جیں ہائے بابا جی! آپ کے رب نے آپ کواپنا قرب عطافر مایا اور عزت واکرام نے نوازا 'سارے رسول علیہم السلام آپ سے ملاقات کے وقت آپ پر درود وسلام بھیجیں گے۔

وضاحت: عورتیں اکثر کسی قریبی عزیز کی وفات پر دوتی ، پیٹی اورضول بین کرتی ہیں ۔ بعض اوقات تو ایسے ایسے کلمات منہ سے کہدویتی ہیں کہ الا مان والحفیظ الیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا غم کی انتہا پر بھی وہ جسلے اوافر مار بی تھیں جوشر بیعت کے ماتھے کا حصوم ہیں۔ اصحاب لفظ ومعنی ان جملوں کی فصاحت و بلاغت اور اس قادر الکلامی پر رشک میں جتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔
کیوں نہ ہو اقصے العرب والعجم محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گخت جگر تھیں ، یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدہ رضی اللہ عنہا اللہ رب العالمین کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے اور سید الا نبیاء والرسلین ہونے کا عقیدہ رکھتی تھیں۔ مترجم

## سيّده فاطمة الزهراءرضي الله عنهاكي بيجيني

٣٢ - عَن أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن كربِ

(٣٢) الطيالسي، المستد،ص ١٣٤٢، وقم حديث ٢٠٣٥ .

عبدالرزاق، المصنف ١٩٢٥، وقم حديث ٢٧٤٣ .

ابن سعد، الطبقات ۱/۲ ۳۱۱.

احمد، المستد ١٩٣/١ عدد، المستد

عبد بن جُميد، المتعافب من المستد، ص ٢ • ٣٠/٣ • ١٠٠ وقم حديث ١٣٦٨ .

الدارمي، مقدمة السنن ١ /٥٣ ، رقم حديث ٨٠ .

البخاريء الجامع الصحيح ١٣٩/٨ ، وقم حديث ٢ ٣٣٦ .

ابن ماجة، السنن ١/١١٥٥١١ مرقم حديث ١٤٢٩ ، ١٩٣١ .

الترمذي، الشمالل، ص ٢٣٠، وقم حديث ٣٨٥ .

التسائي، السنن ١٣٠١ ٢/٠

ابو يعلىٰ، المستد ١٥٤،١٥٦/ يالاختصار

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٣ / ٥٨٢/ وقم حديث ٢٢ ١٣ .

الحاكم، المستدرك ٩/٣٥، وقم حديث ٢ ٣٣٩.

البيهقي، السنن ١/١٤.

ايضاً، الدلائل النبوة ٢١٣،٣١٢/٤ .

السَمُوتِ مَاوَجَدَ قَالَت فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا وَاكُربَ أَبْتَاهُ، فَقَالَ: لَاكُربَ عَلَى أَبِيكِ بَعدَ السَمُومِ فَل حَضَرَ مِن أَبِيكِ مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِتَارِكِ مِنهُ أَحَداً، وَفِي لَفظٍ: مَالَيسَ بِنَاجٍ مِنهُ أَحَداً المُوافَاةُ يَومَ القِيَامَةِ . (ع، وابنُ خُزَيمَةَ، ك)

٣٣- عَن أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتَقُلَ ضَمَّتُهُ فَاطِمَةُ إِلَى صَدرِهَا ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ عَسَمَّتُهُ فَاطِمَةُ إِلَى صَدرِهَا ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ أَبَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ يَا أَبْتَاهُ إِلَى صَدرِهَا ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ نَنعَاهُ يَا أَبْتَاهُ جَنَّاتُ الفِر دُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ نَنعَاهُ يَا أَبْتَاهُ الفِردُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ نَنعَاهُ يَا أَبْتَاهُ الفِردُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَنتَاهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التُوابَ . أَن تَحتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التُوابَ . (كو، ع)

تکیف حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ جب رسول الله علیہ وآلہ وسلم ہمارہ ویے تو آپ کوشد ید تکلیف محسوس ہوئی ،سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا نے بے قرار ہو کرآپ کو گلے سے لگالیا اور در دہری آواز میں کہے لگیں ہائے محسوس ہوئی ،سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا نے بے قرار ہو کرآپ کو گلے سے لگالیا اور در دہری آواز میں کہے لگیں ہائے ۔ تکلیف ہا باجی کوشد ید تکلیف باباجی آپ کے دب نے آپ کواچ یاس بلالیا باباجی ، جبرائیل علیہ السلام سے مطنے والے بین باباجی ! جنت الفرووس آپ کی قیام گاہ ہے باباجی ! آپ نے بروردگار کا بلاوا قبول کرایا 'پوسیّدہ نے حضرت انس رضی الله عند سے خاطب ہو کر فرمایا 'تم رسول الله صلی وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر مٹی ڈالنا کیے پہند کرو گے۔

٣٣- عَن أَنسسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ جَعَلَ يَبسُطُ رِجلاً وَ يَقبِضُ أُخرَى، قَالَت فَاطِمَةُ: يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَباً دَعَاهُ يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ أَنعَاهُ يَا أَبْنَاهُ مِن رَبّهِ مَا أَدْنَاهُ يَا أَبْتَاهُ جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأْوَاهُ، فَلَمَّا دَفَنَاهُ قَالَت لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنْسُ

(۳۳) حدیث(۴۲) کی قر تکالاطهاو\_

<sup>(</sup>۲۳) حدیث (۲۲) کی تخ شکالاظهاد\_

كَيفَ طَابَت أَنفُسُكُم أَن تَحثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ التُرَابَ . (ع، كر)

شن حضرت انس رضی التدعنہ سے ہی مروی ہے کہ جب رسول التدصلی الله علیہ وہ کہ وہ ہوئی تو آب صلی الله علیہ وہ کہ جب رسول التدصلی الله علیہ وہ کہ جہ ہوئی تو آب صلی الله عدیہ وہ کہ جب رسول التدعنہا نے بے صلی الله عدیہ وہ کہ اللہ عنہا نے بے جسی الله عنہا ہے اور دومرا سکیڑ لیئے ۔ سیّدہ فاظمۃ الزہراء رضی الله عنہا نے بے رب چین ہوکر کہا با با بی ! الله کے بلاوے پر آپ تیار ہوگئ با باجی! جبرائیل علیہ السلام سے ملنے والے ہیں با باجی ! آپ کے رب نے آپ کو اپنے پاس بدالیا 'بابا جان! جنت الفردوس آپ کا شمکانہ ہے۔ بقول رادی آپ صلی الله علیہ وہ کہ فین پرسیّدہ رضی الله عنہا نے فرمایا انس! تم جسد رسول الله علیہ وہ کہ وسلم پر شی ڈالن کس طرح پند کرو گے؟

#### حسنين كريميين رضي الله عنهما كي شان وعظمت

صَالِب إِسَالَة عِلَى الرَّافِعِي عَن أَبِيهِ عَن جَلَيْهِ زَينَبِ بِنبِ أَبِي رَافِع قَالَت رَأَيتُ فَاطِمة بِنبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَتَت بِإِبنَيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَتَت بِإِبنَيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَتَت بِإِبنَيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَكُواهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ فَقَالَت يَارَسُولَ اللهِ عَذَانِ إِبنَاكَ فَوَرَّ ثَهُمَا فَقَالَ: عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَكُواهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَقَالَ: السُحسَينُ فَلَهُ جُرأَتِي وَجُودِي (ابن مندة، كر) إبرَاهِيمُ قَالَ (خ): فِيهِ نَظَرٌ.
 إبرَاهِيمُ قَالَ (خ): فِيهِ نَظَرٌ.

الله علی الله علی منطی رافعی ان کے والد ان کی دادی زینب بنت افی رافع سے مردی ہے کہ فاطمہ بنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم استین صاحبز ادوں کو لے کرحاضر بارگا و تبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم اسپین صاحبز ادوں کو لے کرحاضر بارگا و تبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم استین عرض کرنے لگیس میارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایاحسن میری بیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرائت و سخاوت کا بین ہے۔

راوی اہرا ہیم بن علی رافعی کے بارے میں امام بخاری رحمة الله علیہ نے کہا کماس میں کلام ہے۔

## وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم

٣٦ - عَن عَسِدِالرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ قَالَ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي اليَومِ

<sup>(</sup>٣٥) الطبراني، المعجم الكبير ٣٢٣/٢٢، وقم حديث ١٠٣١ .

<sup>(</sup>٣٦) الطبري، التاريخ ٩٩٣.

على متقي هندي، كنز العمال ٢٥٢/٤، رقم حديث ١٨٨٥٢.

اللَّذِي مَاتَ فِهِ صَلاقً الصُّرِحِ فِي الْمَسِحِدِ فَمِنَ النَّاسِ مِن تُقُولُ جَاءَ مَنْ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ

الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلاقَ الصَّبِحِ فِي الْمَسِجِدِ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم الْمُتَقَلِّم وَآلِسِهِ وَإِللهِ وَسَلَّم المُتَقَلِّم وَآعِظُمُ أَنَّ أَبَا بَكٍ كَانَ المُتَقَلَّم وَآلِهِ وَسَلَّم المُتَقَلِّم وَآعِظُمُ أَنَّ أَبَا بَكٍ كَانَ المُتَقَلَّم يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم قَالَ: يَاصَفِيَهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ فَلَكَ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم قَالَ: يَاصَفِيَهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ وَسَلِّم وَيَا فَاطِمَهُ بِنتَ مُحَمَّدٍ إِعَمَلاً فَإِنِّي لَا أُغِنِي عَنكُما مِنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قَالَ: يَاصَفِيهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَيَا فَاطِمَهُ بِنتَ مُحَمَّدٍ إِعَمَلاَ فَإِنِّي لَا أُغِنِي عَنكُما مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم أَرَاكَ اليَومَ بِحَمِدِ اللهِ مُفِيقاً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم أَرَاكَ اليومَ بِحَمِدِ اللهِ مُفِيقاً وَاليَّه مَن يَومِه وَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّم فَتُولُقِي مِن يَومِه وَاللهُ مِن يَومِه . (ابن جوير) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتُولُقِي مِن يَومِه . (ابن جوير)

⊕ عبدالرص بن قاسم اوران کے والد ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے دن تماز لائے میں اوا فرمائی۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابو بکر صنی اللہ عنہ متر ہے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لئے مسبح ہے ہوں ہے گئے ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ اور کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اوا فرما چھے تو فرمایا اے صفیہ بنت کہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو بکر آگے تھے ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوچھی ، اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! ایمالی صالح کا اجتمام رکھنا میں اندعا یہ وآلہ وسلم کی بھوچھی ، اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آج کہ کہنا میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ! آج کہ اور وہ اندے ہاں تنہا راضا می نہیں۔ حضر ت ابو بکر رضی اللہ عنہ عن میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ! آج کہ اور وہ " مقام کے ہاں تم ایک میں وہ میں اللہ علیہ واللہ کے فاصلے بہ تو آلہ وسلم کی میں وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہا کہ دیا گئر راکہ یہ مقام مدید ہے ایک یا دو میل کے فاصلے بہ عمل کی اور وہ " مقام کے " بیس قیام پذیر تھی ، البہ لوگوں کو خیال گزراکہ یہ مقام مدید ہے ایک یا دو میل کے فاصلے بہ عمل کی اور وہ " مقام کے " بیس قیام پذیر تعلیف ہوئی اور وصال فرمایا۔

وضاحت :بنب فارجے مرادام المؤنین عائش صدیقدرضی الله عنها ہیں،روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بمرصد ایق رضی الله عندشرم دحیا کا پیکر نصے، آپ نے بحثیت والدائی صاحبر ادی کی باری کا ذکرتو کیالیکن شرم وحیا کے سبب اپنی طرف نسبت کرنے کی بجائے اپنی زوجہ کا نام لیا، البذ الفظ "ابو بکر" کامفہوم غلط ہیں لیما جا ہیے، ۔مترجم

### قبولیت کی گھڑی

٣٠- إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوافِقُهَا عَبدٌ يَسأَلُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا خَيرًا إِلَّا أَعطاهُ إِيَّاهُ إِذَا تَذَكَّى نِصفُ الشَّمسِ لِلغُرُوبِ . (هب عَن فَاطِمَةَ الزّهرَاءَ)

🟵 🕙 سيّده فاطمة الز ہراءرضي الله عنها ہے مروى ہے نبي اكرم صلى الله عليدة آلبه وسلم نے قرما يا جمعہ كے دن ايك لمحداليا

بھی ہے جس میں بندہٴ اللہ تعالیٰ سے جوبھی خیر وبھلائی طلب کرے وہ اسے عطا فرماتا ہے جس لمحہ نصف سورج غروب ہو جائے۔

## طلوع فجرتاطلوع آفتاب تقتيم رزق

٣٨- يَابُنَيَّةُ قُومِي اشْهَدِي رِزقَ رَبِّكِ وَلَاتَكُونِي مِنَ الغَافِلِينَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُقسِمُ أَرزَاقَ النَّمَاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَّحِرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمسِ . (هب . وضعفه عن فاطمة وعلى رضى الله عنها)

مند سے اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنها سے مروی ہے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا، بٹیا! اضوا پنے رب کے رزق کے لئے' اور ہاں سستی نہ کرنا' بے شک اللہ تعالی طلوع فجر سے طلوع آفماً ب تک لوگوں میں رزق تقسیم فرما تا

## مسجد ميں داخل ہوتے وفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسلام

٩ - عَن فَ اطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا دَحَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِسُلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَا اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ن و المهر بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے مروى بے فر ماتی جیں كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب معجد على الله على ال

(27) الطبراني، المعجم الاوسط ٣٠٢٠ • ٢٠٢١ م ادرقم حديث ٢٦٢٧ .

ايضاً، ١/٩٨ ، ٢٨٩ . ايضاً، ٨/٤، وقم حديث ٢٨٨ .

المبيه هي، الشّعب الايمان ٣٠٠٠ . نيز متعدد كتب صديث من معزت الوجريه وضى الله عند عصد من فدكور كمتعدد شوابر مختلف طرق عدر دى ين ـ

(٣٨) البيهقي، الشُّعب الايمان ٣/ ١٨١، وقم حديث ٣٧٣٦، ٣٤٣٥ .

(٩٩) صريث (٣٤،٣٤) كَيْمُ يَحُ لِلْ طَدِيو

ے درگز رفر ہ اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔اور معجدے نکلتے وقت بھی میں دعا فر ماتے۔اللہ کے نام سے شروع اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسلام اے پرورد گار! میری لغزشوں سے درگز رفر مااور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

نسند فاطمة الزهراء الله الحادث المراد الله المراد ا

وضاحت: قرآن کی آیت ﴿ وَلَلا خِسوَةُ خَیو لَكَ مِنَ الا و لَی ﴾ کے مطابق ' الغزشوں ہے درگزر' سے مرادآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرآنے والا لمحدآب اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرآنے والا لمحدآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی ہوگی ، کیوں کہ ذرکورہ آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ کھات سے بہرصورت بہتر ہونا چاہئے جبکہ لفزش نقصان کا باعث ہے، علاوہ ازیں عصمت انبیاء علیہ مالسلام پرقرآن وحدیث کے برکش ت دلائل وشواج ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ۔ مترجم

#### نمازتهجد

٥- عَن عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَقَاطِمَةَ لَيلاً فَقَالَ:
 ألاتُصَلَّيَانِ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللهِ تَعَالَىٰ إِذَا شَاءَ أَن يَّبَعَثَنَا بَعَثَنَا فَانصَرَ قَ الْاتُصَلِّيانِ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللهِ تَعَالَىٰ إِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانصَرَ قَ حِينَ قُلتُ ذَالِكَ وَلَم يَرجِع إِلَيَّ شَيئًا ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُو يَضِرِبُ فَخِلَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ اللهُ نَسَانُ اللهُ مَن فَا إِللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَم يَرجِع إِلَى شَيئًا ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُو يَضِرِبُ فَخِلَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو يَضِر بُ فَخِلَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ الْمُانسَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَم يَرجِع إِلَى شَيئًا ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُو يَضِوبُ فَخِلَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ الْمُانسَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا إِلَاللهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ ا

(٥٠) عبدالرزاق، المصنف ١/٠٥٠، رقم حديث ٢٢٣٢ .

احمدالمستد ١/١ ١٢٠٩١ ] .

ايضاً، فضائل الصحابة ١٣/٢ ٢، وقم حديث - ١٠٥

البخاري، الجامع الصحيح ٣٠٨ ، وقم حديث ١١٢٤ ، ايضاً، ١/٤ ٥ م، وقم حديث ٢٠٨ .

ايضاً، ١٣/١٣، وقم حديث ٢٣٣٥ . ايضاً، ٢٢/١٣، وقم حديث ٢٣١٥ .

المسلم، الجامع الصحيح 1 /٥٣٨،٥٣٤، وقم حديث ٥٤٥ . .

النسالي، السنن ٢٠٢٥ - ٢٠٢ - ٢٠ وقم حديث ١ ٢ ٢ - ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١

ايضاً، السنن الكبرى ٣٨٦/٦، وقم حديث ١١٣٠٥.

ابريعلي، المستد 1/1 ٢٠٠ برقم حليث ٣٧٦ .

ابي خُزيمة، الجامع الصحيح ١٤٩٠١٤٨/٢ ، وقم حديث ١١٣٩،١١٣٩ .

ابن حنَّان، الجامع الصحيح ٥/١ - ٣٠ ١٠٣٠ مرقم حديث ٢٥٦١ .



ا ٥- عَن عَلِي رَضِي اللّهُ عَنهُ قَالَ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَاطِسمَةً مِنَ اللّيلِ فَأَيقَظَنَا لِلصَّلُوةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَينِهِ فَصَلَّى هُوناً مِنَ اللّيلِ فَلَم يَسمَع لَنَا حِساً فَاطِسمَةً مِنَ اللّيلِ فَأَيهُ فَقَالَ: قُومَا فَصَلَّى فَحَلَستُ وَأَنَا أُعرِكُ عَينِي وَأَنَا أَقُولُ: وَاللّهِ مَانُصَلِّى إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِذَا شَاءً أَن يَبْعَثَنَا (بَعَثَنَا) فَوَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِذَا شَاءً أَن يَبْعَثَنَا (بَعَثَنَا) فَوَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ لَنَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا مَا اللّهُ لَنَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا مَا عَرَيْنِ ﴿ وَكَانَ إِلانسَانُ أَكْثَرَ شَى ءٍ جَدَلاً ﴾ . (ع، و ابن جريو، وابن خزيمة، حب)

کی کی حضرت علی الرتعظی سے مروی ہے کہ رات کورسول التدسلی التدعلیہ وآلہ وسلم میر ہے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے ہمیں نماز کے لئے جگا کرلوٹ کے اور خشوع وضوع سے نماز اوا فر مائی۔ اس دوران جمارے نہ جا گئے کومسوس فر ماکر واپس تشریف لائے وو بارہ ہمیں نماز کے لئے جگا یا بیس آلکھیں ملتا ہوا اٹھ کرعرض کرنے نگا اللہ کی فتم ہم فقظ اللہ کے فرائف اوا کر یف لائے واپس کے دوبارہ ہمیں نماز کے لئے جگا یا بیس آلکھیں ملتا ہوا اٹھ کرعرض کرنے نگا اللہ کی فتم اللہ سے نہ سول اللہ سے فقط اللہ کے فرائف اوا کریں گے کیونکہ جماری جانیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جب ہمیں جگائے ہم جاگیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یکی کلمبات دہراتے ہوئے اپنی ران مبارک پر ہاتھ مار کردوٹ کے اور فرمایا ﴿ اورانسان جھڑنے میں ہرشے سے وسلم میرے ہے۔

# فرائض كےعلاوہ بقیہ نمازگھر میں

٥٢- اَلرَّجُـلُ أَحَتُّ بِـصَـدرِ دَابَيْنِهِ وَصَدرِ فِرَاشِهِ وَالصَّلاَّةِ فِي مَنزِلِهِ إِلَّا إِمَامَ يَجمَعُ النَّاسُ

<sup>(</sup>۵۱) حدیث (۵۰) کی تخ تنج لاحظه بو

<sup>(</sup>٥٢) الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٩٨،٩٤ ، رقم حديث ١٨٠ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٠٢٦ ١٣/١٥ عديث ١٠٢٥ .



عَلَيهِ . (طب عَن فَاطِمَةَ الزَّهرَاءَ)

ن الله الله المراءرض الله عنبات مروى بن بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا بنده الني سوارى اوربستر كا زياده حق دار بن نماز باجماعت كے علاوہ بقيه نماز گھر ميں اداكر لے بسوائے امام كے كہ لوگ اس كے پاس استھے ہوتے ہيں۔

٥٣- صَاحِبُ الدَابَةِ أَحَقَّ بِصَلْوِهَا (حَبْ عَن بُرَيدَةَ، حم، طب عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ، وَحَبِيبِ بنِ مَسلِمة مَرَ عَن عُروَةَ بنِ مُغِيثِ بنِ مَسلِمة مَر عَن عُروَةَ بنِ مُغِيثِ النُّطَعِي، دعن عُروَةَ بنِ مُغِيثِ الْاَنصَادِي، طس عَن عُلِّي، البزاد عَن أَبِي هُرَيرَةَ البُونُعَيم عَن فَاطِمَةَ الزَّهرَاءَ)

و و معرت بریدة معرت تبین بن سعد معرت حبیب بن مسلمهٔ معرت عمر معرت عصمه بن ما لک همی معرت عصرت معرف الله علی معرت عروه بن مغیث الدر معرف الله علی معردی ہے دسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے فر مایا سواری کا ما لک اس کا زیادہ حق دار ہے۔

## رسول التصلى التدعلية وآلية وسلم كابهائي اوروارث

٥٣- لَمَّا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَينَ أَصِحَابِهِ قَالَ عَلِيُّ: لَقَد ذَهَبَ رُوحِي وَانقَطَعَ ظَهِرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلتَ بِأَصِحَابِكَ مَافَعَلتَ غَيرِي قَان كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَيَّ وَانقَطعَ ظَهرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلتَ بِأَصحَابِكَ مَافَعَلتَ غَيرِي قَان كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَي وَانقَطعَ ظَهرِي وَان كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَي فَلكَ السُّعُطِ عَلَي السَّلَ وَسُولُ السُّهِ صَلَّى السُّلَةُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ وَسَلَّمَ وَالْذِي بَعَنِي بِالحَقِّ مَا أَخَرتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي وَأَنتَ

(۵۲) احمد، المسند ۲۵۳/۵ .

ابو داؤد، السنن ٢٨/٣ ، رقم حديث ٢٥٤٢ . =

الترمذي، السنن ٩٩/٥ ، رقم حديث ٣٧٧٣ .

ابن حبّان، المجامع المصحيح ١١/١٣، ٢٦/١ موقع حديث ٣٤٥٣ . الردوايت كمتعدو ثوابر محى مخلف راويول عمرول أير، جن كى بنام بدوايت مح الغير وكدرج تك كافي جاتى جهد بنام بدوايت مح الغير وكدرج تك كافي جاتى جهد بنام بدوايت مح الغير وكدرج تك كافي جاتى جهد

(24) احتصد، فضائل الصحابة 1/220-221 مرقم حليث 211 . ايضاً، 2474/222 مرقم حديث 1040، ايضاً،

۲/۲۲۲۱مرقم حلیث ۱۱۳۷ ر

البخاري، التاريخ الكبير ٢/١/١/٣ . ايضاً، التاريخ الصفير ١/٠٥٠، ٢٥١ .

الطبراني، المعجم الكبير ٥١٣٦، ٢٢١، وقم حديث ٥١٣٦ .

مِنْسي سِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسِلى غَيرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعدِي وَأَنتَ أَخِي وَوَارِثِي، قَالَ: وَمَا أَرِثُ مِنكَ يَسَلَى بِسَمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسِلى غَيرَ أَنَّهُ لَا نَبِيءَ قَالَ: وَمَا وَرِثَتِ الْأَنبِياءُ مِن قَيلِك؟ قَالَ مِنكَ يَسَوَى فَي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ بِنتِي وَأَنتَ أَخِي كِتَابَ رَبِّهِم وَسُنَّةَ نَبِيهِم وَأَنتَ مَعِيَ فِي قَصرِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ بِنتِي وَأَنتَ أَخِي وَرَفِيقِي . (حم فِي كِتَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ، ابن عساكر)

﴿ نَهِي كَرِيمِ عَلَى اللّه عليه وَآله وسلم في جب صحاب كرام رضى الله عنهم كے ما يون اخوت قائم فرمائى تو حضرت على الرتقنى رضى الله عند في عرض كيا كد ميرى طافت جواب دے چى اور ميرى كمر ثوث چى ہے۔ آپ سلى الله عليه وآله وسلم في جو معامله صحاب كرام رضى الله عنهم كے ساتھ فرما يا جھے اس بين نظرانداز فرما يا اگر توبير اہت تو آپ سلى الله عليه وآله وسلم سزاوع زت دينے كاحق ركھتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا تھم بخداج س في جھے حق كے ساتھ معبوث فرمايا ميں فيتنا الله عليه وقت ميں ميرے بعد ني كوئى الله عليه الله عليه وقت ہو۔ حضرت على الرتقنى رضى الله عنه في اردن عليه السلام سے تقى باس ميرے بعد ني كوئى الله عليه الله عنه في ميرے بعائى اور وارث ہو۔ حضرت على الرتقنى رضى الله عنه في عرض كيا ورافت ہے كيا مراد ہے؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا وہ كيا ميان ہى ورافت انبياء عيبم السلام كيا مي عن ميرے اور ميرى بي سيّد و فاظمة وآله وسلم في خراه ميرے كل بيرى قبل ورافت انبياء عيبم السلام كياست تم جنت ہيں ميرے اور ميرى بيني سيّد و فاظمة وآله وسلم في جواب ديا كمالله قبل كى كتاب اور ان كے انبياء عيبم السلام كياست تم جنت ہيں ميرے اور ميرى بيني سيّد و فاظمة والہ وسلم في جواب ديا كمالله قبل مي قيام پذير ہو كے۔ اور تم ميرے بھائى اور دين ميرے الله وراہ ميرے كل بيرى قيام پذير ہو گے۔ اور تم ميرے بھائى اور دين ميرے الله وراہ ميرے كل بيرى قيام پذير ہو گے۔ اور تم ميرے بھائى اور دين ميوب

وضاحت: حفرت عمر فاروق رضی الله عنه کی طرح حضرت علی المرتفظی رضی الله عنه بھی نبوت کے معیار پر پورے اتر تے سے اکین نبوت ورسالت کا سلسله رسالت ماب صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات مقدسه پر انفقام پذیر بهو چکا تھا، چنا نچه تذکیر الله عنه الاخوان میں مولا ناشاہ اساعیل وہلوی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ''معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی الله عنه میں تو پیٹیم کی بالقوت صلاحیت تھی جس طرح حضرت عمر رضی الله عنه میں تو پیٹیم کی بالقوت صلاحیت تھی جس طرح حضرت عمر رضی الله عنه میں تو پیٹیم کی بالقوت صلاحیت تھی جس طرح حضرت عمر رضی الله عنه میں تھی۔'' متر جم

## مواخات مدينهاورشان حضرت على المرتضى رضى اللدعنه

00- أَحْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ إسمَاعِيلُ بنُ أَحمَدَ أَحْبَرَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّفُورِ أَبَأَنَا عِيسَى -00 أَحْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ إسمَاعِيلُ بنُ أَحمَدُ أَخْبَرَنَا الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدِ الدَّارِعِ البَغَوِيُّ حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدِ الدَّارِعِ البَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُاللَّهِ بنِ شُرَحِبيلَ عَن زَيدِ بنِ أَبِي عَبدُ اللهِ بنِ شُرَحِبيلَ عَن زَيدِ بنِ أَبِي عَبدُ اللهِ بنِ شُرَحِبيلَ عَن زَيدِ بنِ أَبِي أَوْلَى . قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الجَوزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الجَهضَمِيُّ حَدَّثَنَا

الجَهِ ضَمِيٌّ حَلَّقَنَا عَبِدُالمُؤمِنِ بنُ عَبَّادِ الْعَبِدِيُّ حَلَّثَنِي يَزِيدُ بنُ مَعنٍ عَن عَبدِاللّهِ بنِ شُرَحبِيلَ عَن رَجُلٍ مِن قُرَيشٍ عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى رَسُولٍ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَسْجِلُهُ فَقَالَ أَينَ فُلاَّنْ فَجَعَلَ يَنظُرُ فِي وُجُوهِ أَصحابهِ وَيَتَ فَ قَدُهُم وَيَبِعَثُ إِلَيهِم حَتَّى تَوَافُوا عِندَهُ فَلَمَّا تَوَافُوا عِندَهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ أَنِّي مُحَدَّثُكُم حَدِيثاً فَاحِفَظُوهُ وَعُوهُ وَحَدَّثُوا بِهِ مَن بَعدَكُم، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ اصطفى مِن خَلِقِهِ خَلِقاً ثُمَّ تَلاَ ﴿ اللَّهُ يَصِطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا مِنَ النَّاسِ ﴾ خَلِقاً يُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ وَإِنِّي أُصطَ فَى مِنكُم مَن أَحَبَّ أَن أَصطَفِيَهُ وَمُوَاخٍ بَينكُم كَمَا آخَى اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بَينَ مَلاتِكَتِهِ قُم يَا أَبَا بَكُو ِ فَاجُتُ بَيِنَ يَدَيَّ فَإِنَّ لَكَ عِندِّي يَداً، اَللَّهُ يَجزِيكَ بِهَا فَلَو كُنتُ مُتَّخِداً خَلِيلاً لَأَتُ حَدَاتُكَ حَلِيلاً فَأَنتَ مِنِي بِمَنزِلَةِ قَمِيصِي مِن جَسَدِي ثُمَّ تَنَحَى أَبُو بَكِرٍ ثُمَّ قَالَ أُدنُ يَا عُـمَـرُ فَـدَنَا مِنهُ فَقَالَ لَقَد كُنتَ شَدِيدَ الشَّغَبِ عَلَينَا أَبَا حَفصٍ فَدَعَوتُ اللَّهَ عَزَّوَجلَّ أَن يُعِزَّ الاسكامَ بِكَ أُو بِأَبِي جَهِلِ بنِ هِشَامٍ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ بِكَ وَكُنتَ أَحَبَّهُم إِلَى اللَّهِ فَأَنتَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ ثَالِتُ ثَلاَثَةِ مِن هَذِهِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ تَنَّكَى عُمَرُ ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ أَبِي بَكرٍ، ثُمَّ دَعَا عُسْمَانَ فَـقَالَ أَدِنُ أَبَا عَمرِو أَدِنُ أَبَا عَمرِو فَلَم يَزَل يَدِنُومِنهُ حَتَّى أَلْصَقَت رُكبَتَاهُ بِرُكبَتِّيهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْيَ السَّمَاءِ فَقَالَ سُبحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ لَلاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَـظُـرَ اِلَى عُشمَانَ وَكَانَت إِزَارُهُ مَحلُولَةً فَزَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَـلَـمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اِجمَع عِطفَى رِدَائِكَ عَلَى نَحرِكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَكَ شَانًا فِي أَهلِ السَّمَاءِ أَنتَ مِسمَّن يَدِدُ عَلَيَّ حَوضِي وَأُودَاجُكَ تَشخُبُ دَماً فَأَقُولُ مَن فَعَلَ بِكَ هَذَا فَتَقُولُ فُلانٌ وَكُلانٌ وَذَالِكَ كَلاَّمْ جِسرَئِيلَ إِذَا هَاتِفٌ يَهِيِّفُ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ عُثمَانَ أَمِيرٌ عَلَى كُلُّ مَنخذُولٍ، ثُمَّ تَنَحَّى عُثمَانُ ثُمَّ دَعَا عَبدَالرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ فَقَالَ: أُدنُ يَا أَمِينَ اللَّهِ (أَنتَ، أَمِينُ اللَّهِ) وَتُسَمَّى فِي السَّمَاءِ الَّامِينَ يُسَلِّطُكَ اللَّهُ عَلَى مَالِكَ بِالْحَقِّ أَمَّا إِنَّ لَكَ عِندِي دَعوَةً قَد وَعَدَتُكُهَا وَقَد أَخُرتُهَا قَالَ: أَخُرلِي يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: حَمَّلتَنِي يَا عَبدَالرَّحمَنِ أَمَانَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَكَ لَشَانِناً يَا عَبِدَالرَّحِمَنِ أَمَّا إِنَّهُ أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَوَصِفَ لَنَا حُسَينُ بِنُ مُحَمَّدٍ . جَعَلَ يَحُتُو بِيَدِهِ، ثُمَّ تَنَخَى عَبدُ الرَّحمَنِ ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ عُسْمَانَ، ثُمَّ دَعَا طَلَحَةً وَ الزُّبَيرَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا، أُدنُوَا مِنْي فَلَنُوا مِنهُ فَقَالَ لَهُمَا أَنتُمَا حَوَارِيّ

كَحَوَارِيَّ عِيسَى ابِنِ مَرِيَمَ ثُمَّ آخَى بَينَهُمَا أَثُمَّ دَعَا عَمَّارَ بِنَ يَاسِرِ وَسَعِداً وَقَالَ: يَا عَمَّارُ تَمَقتُ لُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ لُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ سَعَدٍه ثُمَّ دَعِاعُوْ يِمِرَ بِنَ زَيدٍ أَبَا الدّردَاءِ وَسَلْمَانَ -الفَ ارِسِيِّ فَقَالَ: يَاسَلَمَانُ أَنتَ مِنَّا أَهلَ البَيتِ وَقَد آتَاكَ اللَّهُ العِلْمَ الْأَوَّلَ وَالآخِرَ وَالكِتَابَ الَّاوَّلَ وَالْكِتَابَ الْآخِرَ ثُمَّ قَالَ: أَلا أُرشِدُكَ يَا أَبَا اللَّارِدَاءِ قَالَ بَلَنَى بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي يَأَرَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِنْ تُنقِدهُم يَنقِدُوْكَ وَإِن تَسَرُّ كَهُم لَايْسَرُّ كُوكَ وَإِن تَهْرَبُ مِنْهُم يُدْرِ كُوكَ فَأَقرِ صَنَّهُمْ \* عِرْضَكَ لِيُومِ فَقِرْكَ ، وَاعلُم أَنَّ الجَزَاءَ أَمَامَكَ، ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ سُلمَانَ ، ثُمَّ نَظُرٌ فِي وُجُوعٍ - أَصْحَالِيهِ، فَقَالَ : أَيشِرُوا وَقَرُّواْ عَيناً، أَنشُم أَوَّلُ مَن يَّرِدُ عَلَيٌّ يَحُوضِيَ وَأَلتُمْ فِي أَعلَى الفُرَافِ ثُمَّ نَظَرٌ إِلَى عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرٌ فَقَالَ: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي يَهِدِي مِنَ الصَّلالَةِ وَيَكُتُبُ الصَّلالَةَ عَلَىٰ مَن يُسْعِبُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَارَسُولَ اللهِ القَد ذَهَبُ رُوْجِي وَالقَطَعَ ظَهِرِي حِينَ رَأَيتُكُ " فَعَلَتَ هَٰذَا بِأَصْحَابِكَ مَافَعَلَتَ غَيرِي، فَإِن كَانَ هَذَا مِن سَخَطِ عُلَيَّ فَلَكَ الْعُنْبَى وَالكَّرَامَّةُ، فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَيْنِي بِالحَقُّ مَا أَبَّوْتُكَ إِلَّا لِتَفْسِي وَأَنْتُ مِنتَى بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى غَيرَ أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعدِي وَأَنبَ أَخِي وَوَادِيْي، قَالُ: وَمَا أَدِثَ مِنكَ يَارُسُولُ ٱللَّهِ: قَالَ مَاوَرُثُتُ الْأَنبِيَاءُ مِن قَيلِي، قَالَ مَا وَرَقْتِ الْأَنبِيَاءُ مِن قَيلِكَ قَالَ: كِتَابَ رَبُهِهُ وَاسْنَةً نَبِيهُم وَأَنتَ مَعِي فِي قَصرِي فِي الجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ ابنِّنِي، وَأَنتَ أَخِي وَرَفِيقِي ثُمَّ ﴿ تَلاّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسُلَّمَ ﴿ إِخْوَاناً عَلَى شُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ المُتَحابِينَ فِي اللَّهِ يَنظُرُ بَعضُهُم إِلِّي بَعضٍ ، قُلْتُ: هَذَا الحَدِيثُ أَحرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَيْمَةِ كَالْبَعْدِي وَالطَّبِرَانِي فِي مُعجَمَيهِمَا وَالْبَاوَرِدِيُّ فِي الْمَعرِفُوةِ وَابِنُ عُدِّي، وَكَانِ فِي لَفْسِي مِنهُ شَيءٌ ثُم رَأَيتُ أَبَا ﴿ أَحِمَدَ الْجَاكِمَ فِي الكُنِّي نَقَلَ عَنِ اللُّجَارِي أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بِنُ حَبَّانِ حَدَّثَنَا إبرَّاهِيمُ بِسُ بَشِيرٍ أَبُو عَبِمرِو عَين يَسحيَى بنَ مُعِينِ المُدَينِي جَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ القَرَشِيُّ عَن سَعدِ بنِ شُرَحِيهِ لِي عَن زَيدٍ بنِ أَبِي أُوفِي وَقَالَ: هَذِا إِسِنَادٌ مَجهُولٌ لَايُتَابِعُ عَلَيهِ وَلَا يُعِرَف سِمَاعُ

🏵 🥸 ابوقاسم استعیل بن احمر احمد بن محمد بن نفور عیسی بن علی طبداللدین محر حسین بن محمد دارع بغوی عبدالمومن بن عباد عبدی پزید بن معن عبدالله بن شرحیل اورزید بن ابی او فی رضی الله عنهم ہے مروی ہے ... دوسری سند بیں محمر بن علی چوز جافی '

نصربن علي بن جهضمي جهدالمومن بن عبادعيدي ميزيد بن معن عبدالله بن شرحيل كيك قريثي إورجعنرت زيد بن إلي اوفي

الأهراء الله المراء المراء الله المراء ال رضی اللّٰدعندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں رسول اللّٰد علیہ و آلہ دسلم کے پاس آپ کی مسجد میں حاضرِ خدمت ہوا۔ آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے کسی آدمی کے متعلق پوچھا۔ پھر صحابہ کرام کی طرف ایسے دیکھا کہ سی کو تلاش رہے ہیں پھر آپ صلی التدعلية وآلدوسكم في ايك فخص بي كرانبيس بلايا جوموجودنيس تقد جب ساري آكتو آب سلى التدعلية وآله وسلم في حمدوث کے بعد خطبہ میں فرمایا میں تمہیں ایک ضروری بات بتانے جار ہاہوں عور سے سنؤیا در کھواور بعد والوں تک اے بہنچانا' اللہ نے این مخلوق میں پھھلوگ مخصوص فرمائے اور پھر آیت تلاوت فرمانے لگے ﴿اللّٰه فرشتوں میں سے پیغام رسانی کرنے والوں كا امتخاب فرمالیتا ہے یونبی انسانوں میں ہے ﴾ آئیس جنت میں داخل فرمائے گاء اب میں تم میں ہے اپنے پندیدہ لوگ نتخب کروں گا'اورتمہارے درمیان رہندُ اخوت قائم کروں گاجیسے اللہ نے فرشتوں میں اخوت قائم فر مائی ہے۔ابو بکر! کھڑے ہوکر میرے سامنے آؤ میرے ہال تبہاراایک مقام ہے اللہ تعالی تنہیں اس کی جزاعطا فرمائے۔ بیں اگر کسی کو تنہائیوں کا یار بنا تا تو حمہیں بنا تا۔میرے ساتھ تمہار آعلق میری قمیص کی طرح ہے۔ آپ ایک طرف ہوئے۔رسول الله صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے پھر عمر فاروق کواپنے قریب بلا کرفر مایا' اے ابوحفص! تم نے میرے ساتھ نہایت بخت روبید کھا' اسلام کی شوکت وغلبہ کے لئے میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے اور ابوجہل بن ہشام میں ہے ایک کو ما نگاتھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے اسلام کوشان وشوکت عطا فر مائی۔'' اُن میں سے اللہ تھ اللہ کوتم پندا کے ، اور ہم تینوں جنت میں ہوں گے۔ آپ ایک جانب ہو کے تو رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم في الويكر وعمر دونول بين مواخات قائم فرمائي - بهرآب صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت عثان كوياس بلات ہوئے فرمایا ، قریب ہوجا و ، قریب ہوجا و ، تو وہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے ہوتے آپ کے مکٹنوں سے اپنے تحضي طاكر بيشر محية - آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم ني آسان كي طرف د كيوكر فرمايا: اسابوعمرو! الله ياك ب عظيم ب ايساتين مرتب فرمایا ' پھر حضرت عثمان کی طرف توجہ فرمائی۔اپنے دستِ اقدس ہے آپ کی قبیص کے تھلے ہوئے بٹن بند کئے اور فرمایا 'اپنی چا در گلے میں ڈال لؤ آسان والوں میں تمہاراا یک مقام ہے تم بھی دوس کوثر پرمیرے سامنے پیش ہو گئے تمہاراجسم خون آلود ہو گائیں اس کی وجہ پوچھوں گا'تم ان ظالموں کے نام بتاؤ گئے جبرائیل بھی یمی جواب دیں گے، جب کے آسان ہے ہاتھنے غیبی کی آ واز آئے گی کہ عثمان ہرمظلوم ومحروم کے امیر ہیں۔حضرت عثمان ایک طرف ہوئے تو عبدالرحمٰن بن عوف کواللہ کا امین کہہ کر پاس بلایا اور فرمایاتم الله کے این ہو آسان میں تنہیں این کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے تنہیں برحق دولت سے سرفراز فرمایا ' میں نے تمہارے لئے ایک دعاموَ خرکر رکھی ہے؛ عرض کرنے لگے، یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! اسے ابھی موخر ہی رکھئے۔ آ پ صلی الندعلیدوآ لبدههم نے فرمایا: اےعبدالرحمٰن تم نے امانت میرے ذمه لگا دی ہے،اللّٰتهمیں اور مال ودولت سے نو از ہے' آپ صلی الله علیه دآله وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فر مایا ،ایسے ایسے جسین بن محمد داوی نے کیفییب اشارہ یوں بیان کی کہ جیسے آپ دونوں ہاتھوں سے پچھ سمیٹ رہے ہوں، پھرعبدالرحمٰن ایک طرف ہوئے تو آپ صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت عثمان کے درمیان رشتہ اخوت استوار فر مایا پھرآپ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو پاس بلایا ، وہ قریب ہوئے تو فر مایا '

کود کیھتے ہوں گے۔ فذکورہ روایت جماعت آئمہ مثلاً امام بغوی امام طبر انی نے اپٹی جھم باور دی نے معرفہ میں اور ابن عدی نے نقل فرمائی ہے۔ راویوں کے بارے میں مجھے کچھے روقعا ' پھر میری نظر ابواحمہ حاکم کی کتاب الکنی پر پڑی جس میں امام بخاری سے منقول ہے کہ اس کے راویوں میں حسان بن حسان ابر اہیم بن بشیر ابوعمر و کچی بن معین مدینی ابر اہیم قرشی سعد بن شرحبیل اور حضرت زید ابن انی اوفی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سندکو مجبول قرار دیا۔ اس کی کوئی متابع روایت نہیں ملی اور اس کے راویوں کا ایک دوسرے سے سام یا بیر جموت کوئیں پہنچا۔ وضاحت: ندکور دروؤیت بین ایک راوی دیمی بن معین عبی جس کے متعلق میندسیده فاطمة الزهرا و کے محققین بین اختلاف ہے، بس کے متعلق میندسیده فاطمة الزهرا و کے محققین بین اختلاف ہے، بعض کے نزو یک بیلفظ دمعین عبی اختلاف ہے، اور بعض کے نزو یک بیلفظ دمعین عبی اختلاف ہے، اور بعض کے نزو یک بیلفظ دمعین عبی ہے، لفظ دمعن علی حدیث بیل غور کریں تو عظمت وشان ہے، لفظ دمعن علی حدیث بیل عدیث بیل قور کریں تو عظمت وشان ابل بیب اطہار واصحاب کرام رضی الله عنهم اور بیظمت رسول صلی الله علیه وآلد و سلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ مترجم

صحابه رضى الثعنهم اوراحتر ام ابل بيت اطهار

٧٥- عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَلِي بِنِ حُسَينٍ قَالَ حَرَجَ حُسَينٌ وَأَنَا مَعَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَرْضَهُ الَّتِي بِظَاهِرِ الجَرَّةِ وَنَحِنُ نَسَعِشِي فَأَدرَكِنَا النُّعِمَانَ بِنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى بَعَلَةٍ لَهُ (فَنَزَلَ فَقَرَّبَهَا لِلَّي الحُسَينِ) فَقَالَ لِللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنَّ الْنَبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالِلْكَ، فَقَالَ النُّعَمَانُ . وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالِلْكَ، فَقَالَ النُّعَمَانُ . وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالِلْكَ، فَقَالَ النُّعْمَانُ . صَدَقَت فَاطِمَةُ وَلَكِنَ أَحِرَنِي أَبِي يَشِيرٍ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ . صَدَقَت فَاطِمَةُ وَلَكِنَ أَحِرَنِي أَبِي يَشِيرٍ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ . وَلَا لَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ . وَلَا مَن أَذِنَ لَلهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ . اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ . اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَاللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ . اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَبِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَالُ . اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللْعُوالِلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

وَهُوَ ٰمَتَرُوكٌ .

کی جمہ بن علی بن حسین سے مروی ہے امام حسین رضی اللہ عند میر سے ہمراہ اپنی زمین کی طرف کے جو مقام خرہ کی نمایاں جگہ ہے۔ راستے ہیں حضرت نعمان بن بشررضی اللہ عند سے طاقات ہوگی۔ آپ نچر پر سوار سے سے اتر بکرامالم جسین رضی اللہ عند سے کہتے گئے کہ آپ سوار ہوجا کیں۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ بئی سوار ہوں کی ونکہ آپ اپنی سواری کے زیادہ ختن وار بیں۔ جھے سیّدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وظم کا بھی فرمان بتایا ہے۔ خضرت نعمال من بشیر رضی اللہ عند نے خواب دیا کہ سیّدہ کا کا اللہ عند نے جواب دیا کہ سیّدہ کا کا اللہ عند اور بین سایا کہ سواری کا مالک جے اجاز سے وے وہ بھی سوارہ وسکی اللہ عند سوارہ و سے اور نعمان بن جیداللہ اللہ مشوق رضی اللہ عند سوارہ و سے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ سوارہ و گئے۔ مذکورہ روایت میں تھم بن عبداللہ اللی مشروک ہے۔

وضاحت نفدكوره بالاردايت سيخولي مغلوم مواكر صحابة كرام رضى اللعنيم المل بيت اطبها عليهم الرضوال كاول وجان

# المند فاطعة الزمراء الله المنافق المراء الله المنافق المراء الله المنافق المراء الله المنافق ا

ہے احتر ام کرتے اوران سے بہاہ عقیدت ومحبت رکھتے تھے۔مترجم

بذي كأحكم

٥٥- قَنَيَا مُحَمَّدُ بِنُ ثَابِتِ العَيدِي عَن أَبِي هَارُونَ عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيُ قَالَ بَعَثَ عَلِيَّ رَجُلاً إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي الطَرِيقِ فَيَرَى المَواأَةَ فَيُحِذِي أَفَعَلَيهِ العُسلُ؟ وَتَحْدِهُ عَلِيٌّ أَن يَسأَلَهُ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَلْكِي يَلْقِاهًا فَحَوَّلَ الرِّجَالُ يُجزِيكَ مِن فَالِكَ الوُصُوعُ (ض) \*

ﷺ محمد بن تا ہت عبدی ابو ہارون اور حضرت ابوسعید خددی دخی القد عند ہے مروی ہے کہ سیدنا جضرت کی الرقینی رضی اللہ عند نے کسی نے در یعے نبی کریم صلی القد علیہ وہ آلد وسلم ہے بوچھا کہ کسی کی راستے میں گزرتے ہوئے عورت پر نگاہ پڑنے کے عند نے کسی نہیں آلد عند نے سب مذی نکل آئے تو اس پر عسل ہے یا نہیں بہ سیدہ فاطمعة الزہراء یضی اللہ عنہ اس مصرت علی الرفطنی رضی اللہ عند نے سب مذی نکل آئے تو اس پر عسل ہے جو دنہیں ہو چھا 'رسول اللہ صلیہ فائد علیہ وا کہ دسلم نے فرمایا 'مردوں کے ساتھ الیا ہوتار ہاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والد علیہ والد میں وضوکا فی ہے۔

## غروة إحداوه سيده فاطمئة الزبراء رضى البدعنها

٨٥ ﴿ عَبِنَ مُنَهُ عَلَيْ بِنَ كَلِبِ الْقُرَظِيُّ أَنَّ عَلِياً لَقِي قَاطِمَةَ يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ خُلِي النَّفَفَ عَيرَ مَسْلِمُومٍ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِيهِ وَآلِهِ وَالْكَارِثُ مِنْ الْعَلَيُّ إِنْ كُنتَ أَحْسَبَ الْعَالَ الْيُومَ وَلِمُعَلِمٌ الْعَلَيُّ إِنْ كُنتَ أَحْسَبَ الْعَالَ الْيُومَ وَلَلْحَارِثُ إِنْ الْمُصْمَةَ وَسَهِلُ بِنُ مُحَمَدٍ وَالْحَارِثُ إِنْ الْمُصْمَةَ وَسَهِلُ بِنُ مُحْمَدٍ وَالْحَارِثُ إِنْ الْمُصْمَةَ وَسَهِلُ بِنُ مُحَمَدٍ وَالْحَارِثُ إِنْ الْمُصْمَةَ وَسَهِلُ بِنُ مُحْمَدٍ وَالْحَارِثُ إِنْ الْمُصَمِّدَةُ وَمُعْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۵۷) السطيسرانسي، المسعدج الاوسط ٨/ اسمارقم حليث مريم بي اي روايت كامنادم لري يشوابرسيم الوداؤره ألى اين ماجه متداحر، ابن الجارود، ابن حيان ، ابن فزير يموط المام ما لك اورعبد الرزاق وغيره من مردى بين -

<sup>(</sup>٥٨) ابن ابي شببة، المصنف ١٣/٢ ١٣/رقم حديث ٢٥١١ ـ

### المناد فاطعة الرُّفراء في المحاول المح

# حضرت على المرتضى رضى الله عنه كاايك وثمن

9 - عَن عَوَانَةَ بِنِ الحَكَمِ قَالَ: حَذَّتَنِي خَدِيجٌ خَصِيِّ لِمُعَاوِيَةَ وَكَانَ فِي سَبِي فَزَارَةَ فَوَهَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبنَتِهِ فَاطِمَةَ فَأَعَنَقَتهُ وَرَبَّتهُ فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ فَكَانَ بَعدَ ذَالِكُلزهراء مَعَ مُعَاوِيَةَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى عَلِيٍّ .

⊕ عواند بن علم سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معتمد خاص خدیج بیان کرتا ہے کہ وہ فزارہ کے قیدیوں میں سے تھا'تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے حوالے فر مایا۔ سیّدہ فاطمۃ الزہراء اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہانے اس کی تربیت فر مائی بمیکن بعد از اں وہ عنہانے اسے آزاد فرمادیا، پھرسیّدہ فاطمۃ الزہراء اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہانے اس کی تربیت فرمائی بمیکن بعد از اں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا طرف دار ہوکر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا شدید مخالف ہو گیا۔

وضاحت: حضرت علی المرتضی رضی الله عند کی محبت پاکیزہ دلوں کا مقدر ہے، کیوں کہ اہل بیب اطہار کی محبت نہایت پاکیزہ ونفیس ہوتی ہے۔لسان المیز ان میں ابن جمرعسقلانی نے اُس (خدت کا عثانی) کے بارے میں انکھا کہ وہ بنوامیہ کے لئے احادیث وضع کیا کرتا تھا، وضع حدیث سے بڑی تایا کی اور کیا ہو کئتی ہے۔مترجم

# حضور صلی الله علیه وآله وسلم ساری کا تنات کے نبی

٠ ٧ - يَافَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ أَبَاكَ بِأَمرِلُم يَبِقَ عَلَى ظَهرِ الْأَرْضِ بَيتُ مَدرٍ وَلَا حَجَرٍ وَلاَ وَبَرٍ وَلاَ شَعرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ عَزاً أُوذُلاَّ حَتَّى يَبلُغَ حَيثُ يَبلُغَ اللَّيلُ (ك وتعقّب، طب، حل، وَابنُ عَسَاكَرٍ عَن أَبِي ثَعلَبَةَ الخُشَنِي)

ت صفرت ابولگلبَدُ من رضی الله عند سے مردی ہے دسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنها سے فرمایا ' بے شک تیرے بابا جان کو الله تعالیٰ نے ایک مقصد عظیم کے لئے معبوث فرمایا ' زمین پرکوئی مٹی اور بالوں سے بنا محرالیانہیں ہوگا جہاں تمہارے بابا جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نہ پینچائے ' ایسا خواہ معززی عزت کے ساتھ ہویا ولیل کی ذالت کے ساتھ ویا ولیل کی ذالت کے ساتھ ویا ولیل کی ذالت کے ساتھ وی است کی دالت کا وجود ہے۔

ندكوره راويت برامام حاكم في جرح كى ب

<sup>(</sup>٥٩) على متقي هندي، كنز العمال ١ ٢٥١/١ وقم حديث ٢١٤١٨.

<sup>(</sup>۱۰) حديث(۱) کي تخ زيجو يکھئے۔



وضاحت: حدیث کامفہوم یہ ہے کہ دعوتِ دین ہرشہراور دیہات تک پہنچ گی' زمانۂ بعثت میں دیہاتی اونٹ کے بالوں اورشہری مٹی ہے( بعنی کیچاور کیے ) گھر نتمبر کرتے تھے۔مترجم

## انبياء كيبهم السلام كي عمرين

١ - يَافَاطِمَةُ إِنَّهُ لَم يُبعَثُ نَبِيٌّ إِلَّا عُمُرَ الَّذِي بَعدَهُ نِصفَ عُمُرِهِ وَأَنَّ عِيسلى ابنَ مَريَمَ بُعِثَ رَسُولاً لِلْآربَعِينَ وَإِنِّي بُعِثُ لِعِشرِينَ . (ابنُ سَعدٍ عَن يَحيى بن جَعدَة مُرسَلاً، حل عَنهُ عَن رَسُولاً لِلْآربَعِينَ وَإِنِّي بُعِثُ لِعِشرِينَ . (ابنُ سَعدٍ عَن يَحيى بن جَعدَة مُرسَلاً، حل عَنهُ عَن رَبِدِ بن أَرقَم)

ﷺ کی بن جعدہ اور حضرت زید بن ارقم رضی الله عنها سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمة الز ہراء رضی الله عنها سے فر مایا الله جب کسی نبی کو معبوث فر ماتا ہے تو اس کے بعد والے نبی کی عمر اس کی عمر کا نصف ہوتی ہے علیہ السلام کی بعثت عطا ہوا۔

٩٢ - إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِي كَانَ بَعدَهُ نَبِي إِلَّا عَاشَ نِصفَ عُمَرِ الَّذِي كَانَ قَبلَهُ وَانَّ عِيسلى ابنَ مَويَهمَ عَاشَ عِشْوِينَ وَمِاتَةً وَإِنِّي لِأَزَانِي إِلَّا ذَاهِباً عَلَى رَأْسِ السِتْينَ (فَأَبكانِي ذَالِكَ فَقَالَ) مَويَهمَ عَاشَ عِشْوِينَ وَمِاتَةً وَإِنِّي لِأَزَانِي إِلَّا ذَاهِباً عَلَى رَأْسِ السِتْينَ (فَأَبكانِي ذَالِكَ فَقَالَ) يَابُنيَّةُ إِنَّهُ لَيسَ مِنَا مِن نِسَاءِ المُسلِمِينَ إمرأَةٌ أَعظَمَ ذُرِيَّةٌ مِنكِ فَلاَ تَكُونِي مِن أَدنى إمرأَةٍ صَبراً إِنْكِ أَوَّلُ أَهلِ بَيتٍ لُحُوقًا بِي وَإِنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِن البَعُولِ مَويَمَ بنتِ عِمران . (طب عَن فَاطِمَةَ الزَهرَاءَ)

۞ سیّرہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا 'ہرنی کی عمر بے شک سابقہ نبی کی عمر کا نصف ہوتی ہے اورعیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عمر آیک سوہیں سال تھی بھے نہیں لگتا کہ ہیں ساٹھ سال ہے اوپر زیاہ عرصہ گر ارسکوں اس بات نے مجھے رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلا سددیتے ہوئے فر مایا بٹیا! عورتوں میں سب سے زیادہ تیری ہی نسل ہوگی عام عورتوں کی طرح ابنا دل چھوٹانہ کر میرے اہل ہیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آسلے گی نیز

(۲۱) ابن سعد، الطبقات ۳۰۸/۲.

(٦٢) الطبراني، المبعجم الكبير ١/٢٢ ١ ٨،٣١ م، وقم حديث ١٠٣١ . مندسيّره فاطمة الزهراء كِمُقَلّ فوازاتدزم لي في ورالدين

ہے۔ بیٹی صاحب مجمع الزوائد سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ غیکورہ روایت کی اساد ضعیف نہیں بلکساس کے رجال ثقہ ہیں۔

ابن كثير، قصص الانبياء ٣٥٤/٢ .

على متقى هندي، كنز العمال ١١/١٤، وقم حديث ٣٢٢٢٢.

الله فاطمة الرُّ هراء ﴿ اللهِ الله

مريم بنت عمران كے سواتو تمام جنتى عورتوں كى مېرواپر ہے۔

## سيده فاطمة الزهراءرضي اللدعتها كاثكاخ

٣٢ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَن أَزَوْجُ فَاطِمَةَ مِن عَلِيٍّ . (طنب عَن ابنِ مَسعُودٍ)

الله تعالى معرب عبد الله بن مسعود رضي الله عند عمروى عدد ول الله على الله عليه وآله ويلم فرمايا عبد شك الله تعالى

نے مجھے عم وید ہے کہ فاطمیری شادی حضرت علی الرفظی سے کردوں۔

٣ - أُسكْتِي فَقَد أَنكَ حَتُكِ أَحَبَّ أَهِلِ بَيتِي إِلَيَّ . قَالَهُ لِفَاطِمَةَ . (ك عَن أَسمَاءَ بِنتِ

حضرت اساء بنت عميس رضي الله عنها يءمروي بيترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيّده فاطمة الزمراء رضي الله عنها ے فر ، یا تو جہ کروئیں نے تمہاری شادی اپ خاندان میں اپنے محبوب ترین مخص سے کی ہے۔

٧٥ - أَمِيا عَلِم مِتِ أَنَّ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ إِطَّلَعَ عَلَى أَهِلِ الَّارِ مِنِي فَاجِعَارَ مِنهُم أَبَاكِ فَبَعَثَهُ نَبِياً ثُمَّ ا

Was been a fall and I have the

In the Land

• .

(٦٣) إِلْغُقْبِلِي الْمُعْمِعِينِ ١٤٥ ﴿ ٥٤ ﴿ وَلَمْ حِلْمِينَ ٥ إِلَيْكُ ٢٥ ﴿ مِنْ مِنْ

الطيرابي، المعجم الكبير ٢٣ /١٠ ١٨ ١٥ وقع جليت و٢٠ في المناب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ابن الجوزي، الموصوعات ١٥/١ ٣١.

ابِنٍ حجر ، لسان إلميزان ٢/١/٢

ابن عراق، تنويه الشريعة ١٠٠/ ١٠٠ ١ ١٠٠ .

السيوطي، اللآليء المصنوعة ١٩٢/٠ .

(١٣) عبدالرزاق البعيف د ١٩٨٨ وقع حديث ١٨٥٨ .

عبدالله من احمد، زوائدالفضائل ٢/٢٤ عبرقم حديث ١٣٣٢ \_

النسائي، حصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص ١٥٥ موقم حديث ١٣١ \_

الدولابي، الدرية الطاهرة، ص ٢٠٢٥ إ، وقع حديث، ٩٥٠ .

الطراني، المعجم الكبير ١٣١/٢٣ ، ١٣٤٤ ، وقع حليث ١٣١٩ .

الحاكم المستلوك ١٥٩/٣ ا وقم حليث ٣٤٥٢ .

حرار المسلق الرفراء فال المحراء فال المحراء فالمحرار المحرار فالمحرار فالمحرار المحرار فالمحرار المحرار فالمحرار المحرار فالمحرار المحرار في المحرار ا اطَّلَعَ النَّانِيَةَ فَاحْتَارَ بَعَلَكِ فَأُوحَى إِلَيَّ فَأَنكُحتُهُ وَاتَّخَذْتُهُ وَصِيّاً . قَالهُ لِفَاطِمَةَ (طب عَن أَبِي 

۞ وعفرت ابوابوب رضى الفدهند ميروى بي رسول الله على الفتاعليدة أله وسلم ف فرنايا فاطمد التحييم معلوم نبيس كه الله تغالى في المل زيين كي طرف متوجه مؤكران مين سي تيرب بابا جان كونتخب فرما كرنبي مبعوث فرمايا ، پهرووسري مرتبه الل زمين كى طرف متوجد، وكران ين بي تير ي سوم كالتخاب كيا - بعر بدر يدوى مجهة علم ويا كدين اس كا تكاح كرون اورا م أبناوس

غركور وروادت على على يدين والحلى عالى شيد مها المستعمل من المستعمل ٢ ٢ ... أَمِّا تَرَصَّينَ أَنِّي زُوَّ حَتُلِكِ أَوَّلَ المُسَلِمِينَ إِسَالاَمَا وَأَعَلَتَمَهُمْ عِلْمَا اَفَإِنَّكِ سَيَّانَةُ لِثَمَّاءُ أُمَّتِينَ كَسَمًا سَسادَت مَسريَهُ قُومَهَا ، أُمَا فَرُحَسِنَ غَافَاطِمَةُ أَنَّ اللَّهُ أَطَلَّكَ عُلَى أُحلُ الْآوصِ فَاحْتَاوَ فِيهُمَ

رَجُلَنِي كَيَعِمَلُ أَخْلِهُمَا أَبَاكِ وَالْاحَرَبُملَكِ ﴿ رَبُّ اللَّهِ مَا أَبُّاكِ وَالْاحَرَبُملَكِ ﴿ ر (ك وَكُعُقُبَ عَنْ أَيْنِ هُوَيرَةَ مُ طُبُ وَتَعَقَّبُ ، خُط عَنِ ابنِ عَبَاسٌ)

 حصرت ابو برثيرة اورابين عباس رفني الدعنها عدموى عبد في كريم مثلي الله عليه وآله ويلم في سنيدة فاطمة الربراء رضى الله عنها من الله عنها من الله واللي المن الله عنها الله الله عنها من الله عنها الل ب تو ميرى اصطوى مورون كالتروامية ويسع من اللها المالها بي الله المالية زمین سے اللہ نے دوآ دی چنے۔ ایک تیرابابا جان افردوسر الیراش بر افایا۔

الم حاكم اورطرانى في الروايت رجرة كا مع علماً وَأَفْضَلْهُم حِلماً وَأَوْلُهُم سِلماً. قَالَهُ لِفَاطِمة ، والْمُغْتَرِقَ عَن بُريدةً) ٢٥ - زَوَّجتُكِ جَسِرَ أَه لِي أَعِلَ مُهُم عِلماً وَأَفْضَلْهُم حِلماً وَأَوْلُهُم سِلماً . قَالَهُ لِفَاطِمة ،

😁 حضرت بريده رضى الله عند معروى مي تي كريم صلى الله عليه وآليوسلم في فاطمه زجراء رضى الله عنها مع فرمايا! میں نے اپنے بہترین رشتہ دار سے تیری شادی کی ہے، جوسب سے زیادہ علم والاً سب سے ایکھا خلاق وکر داروالا اورسب سے

of the same of the same

the section of the

الحاكم، المستدرك ١٢٩/٣ عرقم حديث كالمهم المراكم المراكم المراكم المراكم المستدرك المراكم المرا

<sup>(</sup>٧٤) الخطيب، المتفق والمفترق ٢٢/١ ا ، رقم حديث ٣٩ .

احمد، فضائل الصحابة ٢/٣/٣ . رقم حديث ١٣٣٧ .

پہلامسلمان ہے۔

٢٨ - لَقَد زَوَّ جَسُكِهِ، وَآنَّهُ لَأُولُ أَصحَابِي سِلماً وَأَكْثَرُهُم عِلماً وَأَعظَمُهُم حِلماً (طب عَن أَبِي إسحَاق) إِنَّ عَلِياً لَمَا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

نی کریم الداخل سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتفظی رضی اللہ عند کا سیّدہ قاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنها سے تکاح ہوا تو نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ رضی اللہ عنها سے فرمایا میں نے تیرا تکاح الیے شخص سے کیا جومیر اسب سے پہلامسلمان صحابی سب سے زیادہ علم وحلم والا ہے۔

٢٩ - يَا أَنَسُ أَتَدرِي مَاجَاءَ نِي بِهِ جِبرَ نِيلُ مِن عِندِ صَاحِبِ العَرشِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَن أَزُوِّجَ فَاطِمَةَ مِن عَلِيٍّ (هق، وَالنَّعِطيبُ، وابنُ عَسَاكر عَن أَنَسٍ) قَالَ كُنتُ عِندَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَيْمِهُ الوَحىُ فَلَمَّا سَرَى عَنهُ قَالَ: فَذَكَرَهُ.

ﷺ حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیل یا رگا و نبوی صلی الله علیه وآلہ وسلم میں تھا کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم پر کیفیت وی طاری ہوئی۔ فراغت کے بعد فرمایا: اے انس! تجے معلوم ہے کہ عرش والے رب کا پیغام میری طرف جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں بے شک اللہ نے جھے تھم دیاہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے کردوں۔

• ٧- يَا فَاطِمَةُ أَمَا أَنِّي مَا آلُوتُكِ أَن أَنكُ حَتُكِ خَيرَ أَهلِي . (ابنُ سَعدٍ عَن عِكرَمَةَ مُرسَلاً

الله على حضرت عكرمد مصرسلاً مردى بأرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيده فاطمة الربراء رضى الله عنها مع فرمايا بلاشبه يس في اين بهترين رشته دارست تيري شادى كرف مي كوئي كي نبيس جهوزي \_

#### مديينه منوره كامزاج

١ ٧- أَمَّا قَولُكَ يَقُولُ قُرَيشٌ: مَا أَسرَعَ مَاتَخَلَفَ عَنِ ابنِ عَمْهِ وَحَذَلَهُ، فَإِنَّ لَكَ بِي أُسوّةٌ

(١٨) عبدالرزاق، المصنف ٥/٥ ٢٩ مرقع حديث ٩٤٨٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٩٣/١ وقم حديث ١٥٦.

(٢٩) ابنِ عساكر، تاريخ ملينة دمشق ١٣/٣٤ .

اسِ المجوزي، المعوضوعات ١ /١ ١ ٨٠٣ ١ ٣ . ابن جوزي في فكوروروايت كومضوع قرارويا

ابن العراق، تنزيه المشريعة ١/١ ١٣٠٣١١.

(۷۰) حدیث (۱۳) کی تر یک و کھٹے۔

قَ الُوا سَاحِرٌ وَكَاهِنْ وَكَذَّابٌ، (أَمَّاقُولُكَ أَتُعَرَّضُ لِلَّاجِرِ مِنَ اللهِ) أَمَّا تَرضَى أَن تَكُونَ مِنْي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لا نَبَيْ بَعِدِي، وَأَمَّا قَولُكَ أَتَعَرَّضُ لِفَضلِ اللهِ هَذِهِ أَبِهَارٌ مِن فِيلِهِ مَا أَنَّهُ لا نَبَيْ بَعِدِي، وَأَمَّا قَولُكَ أَتَعَرَّضُ لِفَضلِ اللهِ هَذِهِ أَبِهَارٌ مِن فِلْهِلَ جَاءَ نَا مِنَ اليَمَنِ فَبِعهُ وَاستَمتَع بِهِ أَنتَ وَفَاطِمَةُ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهَ مِن فَضلِهِ فَإِنَّ المَدِينَةَ لِا تَصلُحُ إِلَّا بِي وَبِكَ . (ك وَتُعُقُبَ عَن عَلِيًّ)

جو حضرت علی الرّتفنی رضی الله عند سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فر مایا تیر سے بقول قریش کا بیکہنا کہ اسپنے بچازاد سے جلدی منہ موڑ لیا اور اسے رسوا کر دیا تو اس علی اس میں تیرا اور میرا آبکہ بی معاملہ ہے انہوں نے جھے جاووگر نبوی کہا اور سچانہ مان اور بقول تیر ہے میں نے تھنے اللہ کے انعام سے محروم کر دیا تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تھے جھے ہے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کوموی علیہ السلام سے تھی ، ہاں میر سے بعد نبوت ختم ہے اور تو نے اللہ کے فضل کا تذکرہ کیا تو ہمارے ہاں بچھ مرج اور مصالحہ جات یمن سے آئے ہیں ، انہیں فروخت کر کے تم اور فاطمہ اپنا کام اللہ حی کے اللہ تعالی ہے۔ اللہ کو موری کا مواج صرف میر سے اور تیر سے ساتھ مانتا ہے۔ امام حاکم نے اس روایت پر جرح کی ہے۔

# مؤذن رسول صلى الله علىيدوآ لبدوسكم

٢٥- إذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ حُمِلتُ عَلَى البُرَاقِ وَحُمِلَت فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَتِي القَصوَاءَ وَحُمِلَ
 إلالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِن نُوقِ البَحَنَّةِ وَهُو يَقُولُ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخِوِ الْآذَانَ يَسمَعُ النَّعَلاَتِقُ . (كر عَن عَلِيٌ)

﴿ ﴿ حضرت على المرتعنى رضى الله عنه راوى بين كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا و قيامت، يحدون مجھے براق پر ، فاطمه كوميرى اونٹنى قصواء پراور بلال كومنتى اونٹنى پرسوار كرايا جائے گا اور وہ اذان ديں گے۔الله اكبر النداكبر.....الآذان تو سارى مخلوق ہے گی۔

٣٧٣ يَسِعَتُ اللّٰهُ الَّانِيسَاءَ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى الدّوّابُ وَيَبَعَثُ صَالِحاً عَلَى نَاقَتِهِ كَيمَا يُوَافِي بِالمُؤمِنِينَ مِن أَصحَابِهِ المَحشَر، وَتُبعَثُ فَاطِمَةُ وَالحَسَنُ عَلَى نَافَتَينِ مِن نُوقِ الجَنَّةِ بِالمُؤمِنِينَ مِن أَصحَابِهِ المَحشَر، وَتُبعَثُ فَاطِمَةُ وَالحَسَنُ عَلَى نَافَتَينِ مِن نُوقِ الجَنَّةِ

(21) البؤار، المستد ١٨٢٠١٨٥/٣ ارقم حديث ٢٥٣٧.

الحاكم، المستدرك ٣٣٤/٢، رقم حديث ٣٢٩٣.

(۷۲) عديث (۷۳) کي تخ تناد يکھئے۔

وَعَلِى إِسِنُ أَسِى طَالِبٍ عَلَى نَاقِي وَأَنَا عَلَى البُرَاقِ وَيَعَثُ بِلاَلْ عَلَى نَاقَةٍ فَهُنَادِي بِالْآذَانِ وَشَاهِدُهُ حَقَا إِذَا بَهِ عَلَى نَاقِي وَأَنَا عَلَى البُرَاقِ وَيَعَثُ بِلاَلْ عَلَى نَاقَةٍ فَهُنَادِي بِالْآذَانِ السُؤمِنِينَ مِنَ الْآقِلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَقَيلتُ مِمَّن قَبِلتُ مِنهُ رَاطِب، وَأَبُو الشَّيخ، ك وَتَعَقَب، والخَطِيبُ، وَابنُ عَسَاكِر عَن أَبِي هُرَيرَةً)

امام حاكم نے اس روايت پر بحث كى اورائے سي الاسناد قرار ديا۔

> ٹابٹ ہوا۔ کہ انجلہ فرائفل فرون ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

(4.5)

## شان فاطمه وحسن وحسين عليهم الرضوان

٣٥- إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَم يَنزِلِ الَّارِضِ قَطُّ قَبلَ هَذِهِ اللَّيلَة اِسْتَأَذَنَ رَبِّي أَن يُسَلِّم عَلَيَّ وَيُسَشِّرَنِي

(47) الطبراني، المعجم الكبير ش/٣٥/١ وقم حليث ٢٢٢٩ .

ايصاً، المعجم الصغير ٢/٢٢/٢.

الحاكم، المستلوك ١٥٣/١٥٢/ موقع حليث ١٤٢٧ .

الحطيب، التاريخ ٣/٠١،١٣١.

أَنَّ فَاطِمَةَ سَيُّدَةُ بِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ سَيُّدَا شَبَابٍ أَهلِ الجَنَّةِ . (ت عَن خُذَيفَةً)

صیب کی حضرت حذیفه رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا بیفرشته اس رات کے علاوہ زمین برسمی نہیں آیا میدرب کی اجازت ہے آیا کہ مجھے سلام کرے اور بٹارت دے کہ سیدہ فاظمیۃ آلا ہرا یہ بنتی عورتوں کی سردار اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

مقام ابل بيت اطبها عليهم الرضوان

20- أَنَا حَوِبٌ لِمَسِن حَالَةَ كُيمَ وَيِسلُمْ لِهِن سَيالُهَ كُم . قَالَهُ لِعَلِيْ وَفَاطِمَةً وَالحَسَنِ وَالْحُسَينِ . (حم، طب، ك عَن أَبِي هُرَيرَةً)

w'

we have a second of the second

the Mark and the second of the

The state of the s

and the second

to a second of the second

the same of the same

And the second

The product of the second of t

the state of the s

رسيم ابن إبي شِيهة المصنف بر /٣٤٨م قم جديث ٢٤٠٤ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠

ايضاً،٣٨٨/٢ وقم حديث ٣٢٢٤١ .

احمله المستد ١/٥ ٣٩ ٢٠٣٩ . و المستد

الطيأ، الفضائل ٢ - ٨٨/١ وقيم حديث ٢ - ١٠٠٠ .

التومذي، السين ٥/٩ إ ٢ ارقع حديث ٣٤٨١ : ﴿

اليسالي، السنن الكيري ٥/٥ ارقم حديث ٢٥٨٠ .

ابن حيّان، الجامع الصحيخ ٥٠٠١ ٣٠ رقع حديث ٢٩٢٠.

الطيراني، المعجم الكيير ٢٥٠٣٦/٣ وقم حايث ٢٥٠٣٦٠ و ٢٦٠٨٥٢١ .

الصاّه ۲۲/۴ والي سوه ۱۲ ارقم حليث هر و ال

الحاكم المستدولة ٣/ ١٥١ وقم حديث ٢٤٣٠ م

ابنِ منظور، مختصر تاريخ دهشتي ابنِ عساكر ١١٩/٢ .

(20) احمد، المسند ۳۳۲/۳ . ايضاً، الفضائل ۲/۵۲۵، وقم حديث ۱۳۵۰ .

الطبراني، المعجم الكبير ٣/ ١ ٣ برقم حديثٍ ٢٧٢١ . .

الحاكم، المستقرك ١٣٩/٣ ، وقم حديث ٣٤١٣ .

ت و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی المرتضٰی سیّدہ فاطمة الز ہراء ٔ امام حسن وامام حسین علیہم الرضوان سے فرمایا ، جوتم سے لڑے میری اس سے لڑائی ہے 'اور جوتنہیں سلامت رکھے میں بھی اسے سلامت رکھوں گا۔

٢٥ - أنا (وعلي) وقاطمة والحسن والحسن والحسين مُجتَمِعُون، ومَن أَحَبَنَا يَومَ القِيامَةِ يَاكُلُ
 ويَشرَبُ حَتَّى يُفَرَقَ بَينَ العِبَادِ . (طب وَابنُ عَسَاكَرَعَن عَلِيًّ)

😯 😯 حفرت على الرتشى رضى الله عند سے مروى بئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ميں على فاطمه وسن اور

حسین کیک جان ہیں ہم سے محبت کرنے والا قیامت کے دن خوب کھائے بیٹے گااورلوگوں ہیں ممتازنظر آئے گا۔ معالی کیک جات ہر سے محبت کرنے والا قیامت کے دن خوب کھائے بیٹے گااورلوگوں ہیں ممتازنظر آئے گا۔

إِنَّ أُوَّلَ مَس يَدِ عُلُ الجَنَّةَ أَنَا وَأَنتَ وَقَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ، قَالَ عَلِيٍّ: فَمُحِبُّونَا فَالَ: مِن وَّرَائِكُم . (ك وَتَعَقَّبَ عَن عَلِي)

ﷺ حضرت علی المرتعنی الله عندے مروق ہے رسول الله صلی الله علیدوآ لبدوسلم نے فریایا سب سے پہلے میں جنت میں جنت میں جات میں جات میں جات میں جات میں جات میں جا در گا، پھر تو ، پھرسیّدہ فاطمۃ الزہراءاور حسنین جنت میں داخل ہوں کے علی نے عرض کی ہمارا محبّ؟ آپ صلی الله علیدوآ لدوسلم نے فرمایا وہ تمہمارے بیچھے بیچھے ہوگا۔

امام حاکم نے حضرت علی الرتفنی رضی الله عند سے مروی اس روایت پر جرح کی ہے۔

٨٧- إِنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِياً وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ فِي حَضِيرَةِ القُدسِ فِي قُبَّةٍ بَيضًاءٍ سَقفُهَا عَرشُ

الرَّحمَنِ (ابنُ عَسَاكِر عَن عُمَرَ) وَفِيهِ عَمرُو بنُ زِيَادِ التَّوبَانِيُّ قَالَ (قط): يَضَعُ الحديث.

ﷺ حضرت عمر رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا سیّدہ فاطمیۃ الزہراء ٔ حصرت علی المرتضٰیٰ حسن اور حسین تفییر ہقدس کے سفید گنبدیش بلوہ فرماہوں سے جس کا حبیت الله تعالیٰ کا عرش ہے۔

ند کورہ روایت کے رادی عمر دبن زیاد تو بانی کے متعلق امام دار قطنی نے کہا کہ بیا حادیث وضع کرتا ہے۔

٩ ٢ - إِنَّ لِكُلِّ بَنِي أَبٍ عَصَبَةٌ يَنتَمُونَ اللَّهَا إِلَّا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُم وَأَنَا عَصَبَتُهُم، وَهُم

.....

<sup>(</sup>٤٦) الطبراني، المعجم الكبير ٣٢/٣، وقم حليث ٢٦٣٣.

<sup>(44)</sup> المحاكم، المستلوك ٣/ ١٥١ ، وقم حليث ٣٤٢٣ .

<sup>(</sup>۵۸) ابن عساكر، تاريخ دمشق ۲۲۹/۱۳ .

<sup>(</sup>٤٩) الطبراني، المعجم الكبير ٣٥/٣، رقم حديث ٢٦٣١ . ابنِ عدي، الكامل ١٩٩/٤ .

الحاكم، المستدرك ٢٣/٣ ا، وقم حديث ٢٧٧٠ .

عِترَتِي خُلِقُوا مِن طِينَتِي وَيلٌ لِلمُكَذِّبِينَ بِفَضلِهِم، مَن أَحَبَّهُم أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَن أَبغَضَهُم أَبغَضَهُ اللَّهُ . (ك، وَابنُ عَسَاكِر عَن جَابِرٍ)

🟵 🕾 حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا ہر تنبیلے کا کوئی نہ کوئی باب ہوتا ہے کیکن سیّدہ فاطمیۃ الزہراءرضی القدعنہا کی اولا د کا باپ اور دارث میں ہول ٔ وہ میری عترت ہیں جومیر ہے خمیر سے ہیدا ہوئے'

ان کی عظمت کا افکار کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جوان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور جوان سے

بغض رکھ اللہ تعالی اس ہے دشنی رکھتا ہے۔

وضاحت : روايت مْدكورومل لفظ" يَنعَمُونَ" بعض كتب مين" يَنعَيدونَ" بهي مْدكورب، الليبيت اطهاريليم الرضوان کی عظمت وشان کا اقر ارکرنا ہی اللہ کی رضا وخوشنودی کا باحث ہے، بقول مولا نا بریلوی \_

> خون خیرالرسل ہے ہے جن کا خمیر اُن کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام

(مترجم)

• ٨- أَنَا وَعَلِي وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ يَومَ القِيَامَةِ فِي قُبَّةٍ تَحتَ العَرشِ . (طب عَن آپی مُوسَی)

🟵 🏵 حضرت ابومویٰ سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علی ٗ فاطمہ ٔ حسن اور حسین قیامت كدن عرش كے يعجا يك كنبديل قيام پذريمول ك-

١ ٨- أَلاَ إِنَّ هَـٰذَا الْمَسْجِـدُ لَايَرِحِلُّ لِجُنْبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِلنَّبِي وَأَزْوَاجِهِ وَفَاطِمَةَ بِنتِ

(٥٠) ابن حجر عسقلاني، لسان الميزان ٩٣/٢.

الهيئمي، مجمع الزوائد 4 / 4 م 124 م وقم حديث 100 1 م

السيوطي، اللآليء المصنوعة ٢/٢ ٢٩. "

ابنِ العراق، تنزيه الشريعة ٢/١ ٣ .

البيهقيء السنن ٢٥/٤ .

اورامام بہلی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیاہے۔

ابنِ منظور، مختصر تاريخ دمشق ١٢٣/٦ .

⊕ حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے مروی ہے ٔ رسول الله صلی الله علیہ وآلم وسلیم نے فر مایا خوب غور سے سنوا بیہ مجد کس جنبی اور حیض والی عورت کے لئے طلال نہیں مال یہ نئی کر پیم صلی الله علیہ وآلے وسلم از واق مطبیرات فاطیمہ زہرا واور حضرت علی

الرسن ورد ال وابع وربيات مع مليان من المن ميري مرا عن المنته المراجة م الرواي المراحة الم يعد وجرا واور سرت

ﷺ حضرت ام سلمدرض الله عنها مت مروى ہے رسول الله على الله عليه وآله وسلم في ما ياخروارا بيم عنه برطائفله اور جنبي كے لئے حرام ہے اللہ اللہ بيت رسول على الله على فاطمه حسن وحسين كے لئے حال ہے۔

امام دار قطنی نے ندکور ہ روایت کو خبیف قرار دنیا۔ میں ایک میں

٨٣- أَلاَ لاَ يَسِحِسلُ هَـذَا السَمَسِجِدُ لِجُنْبٍ وَلاَ حَانِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَسَلَّمَ وَعَـلِيْ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَينِ، أَلاَ قَدْ بَيَّنتُ لَكُمُ الْأَصْيَاءَ أَنْ تَطِئلُوا . رَقَّ ا إِبُنَّ عَسَاكِر عَن أُمَّ صَلَمَةً ﴾

٨٣- اَللَّهُمَّ إِنَّكَ جَعَلتَ صَلَوَاتَكُ وَرَحَمَتُكَ وَمَغِفِرَتَكَ وَرِضُوانَكَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَآلِ

the say there is not an extensive to the say of the

or a large that against a secretary that the contract

S. C. Marie Communication

· a market and and

to deep the To

(AT) مدیث (AI) کی تخ شکار کھنے۔

(Ar) صریث (Al) کی فریخ ریکھئے۔

(٨٣) أبن ابي شيبة، المصنف ٢/٠٢٠ . رقم حليث ٢٣١ •٢.

احمد، المستد ١٠/٢٠ ا ..

ايضاً، الفضائل ٢/٤٤٨٠٥٤٨رقم حديث ٩٤٨ .

ايضاً، ٢٤٣/٦٤٢/٢ رقم حديث ١١٣٩ .

الأهراء الأهراء الأهراء المالك الأهراء المالك المال إبرَاهِيمَ اللَّهُمَّ إِنَّهُم مِنْي وَأَنَّا مِنهُم فَاجعَل صَلَوَاتَكَ وَرَحمَتَكَ وَمَغِفِرَتَكَ وَرِضوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيهِم . يَعنِي عَلِياًّ وَفَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَيناً . (طب عَن وَائِلَةً) 🟵 🟵 حضرت واثله رضي الله عندے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے دعا فرمائي بروردگار! تونے اپني

نوازشوں ٔ رحمتوں' بخششوں اورعنا بیوں کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بارش برسائی تو اے میرے پرورد گارتو مجھ علی' فاطمه جسن اورحسین پربھی اپنی رحمتوں 'نواز شوں اورعنا یتوں کا مینه برساء کیونکدیہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ٨٥- خَينُ رِجَالِكُم عَلِيٌّ وَخَيرُ شَبَابِكُمُ الحُسَينُ وَخَيرٌ نِسَائِكُم فَاطِمَةُ . (الخَطِيبُ وَابنُ

عَسَاكِر عَن ابنِ مَسعُودٍ) 🕾 🟵 حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیدوآ لہوسلم نے قرمایا تمہارے مردول میں

سب ہے بہترین حضرت علی المرتضلی ہیں نو جوانوں میں حسین اورعورتوں میں سیّدہ فاطمۃ الز ہراء ہیں۔ ٨٢- عَرَضَ لِي مَلَكُ إِستَاذَنَ أَن يُسَلَّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِبُسْرِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ

الجَنَّةِ وَانَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهِلِ الْجَنَّةِ . (الْرُويَانِي، حب، كَ عَن حُذَيفَةَ) 😁 🕾 حضرت حذیفه رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلیہ وسلم نے فر مایا کیک فرشته اجازت لے کر

میرے پاس آیا سلام کیااور مجھے عظیم بشارت دی کہ سيّده فاطمة الزبرا چنتي عورتوں كى سردار ہيں جبكه حسن اور حسين جنتيع جوانوں كے سردار ہيں -

٨٠ - مَن أَحَبَّ هَـوُّلاء فَقَد أَحَبَّنِي وَمَن أَبغَضَهُم فَقَد أَبغَضَنِي يَعِنِي الحَسَنَ وَالحُسَينَ

ايضاً، ۲/۲ ۸۸/۵۸۷ ـ

ابن حيّان، الجامع الصحيح ٢٥ /٣٣٣،٩٣٣، وقم حديث ٢٩٤٢ .

الطيراني، المعجم الكبير ٣/١٩ ٥،٠٥م، وقم حديث ٢٧٤٠،٢٦٩ .

الحاكم، المستدرك ٣٤/٣ أ ، وقم حديث • أ ٢٣ . بالتغيير

(٨٥) خطيب بغدادي، التاريح ١/٢ ٣٩٢،٣٩ .

ابن عساكر، تاريح دمشق ١ /١٧٤ .

(٨٦) مديث (٤٣) کي تخ ترکو کھھے۔

البيهقى، السنن ١٥٢/٢ .

#### وَفَاطِمَةَ وَعَلِياً . (إِبنُ عَسَاكِر عَن زَيدِ بنِ أَرقَم)

حضرت زید بن ارقم رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جو حسن مسین سیّدہ فاطمیۃ انر ہراءاور حضرت علی المرتقلی ہے جب رکھے وہ میرامحب اور جوان ہے دشمنی رکھے وہ میرادشمن ہے۔

٨٨- فِي الجَنَّةِ وَرَجَةٌ تُدعَى الوَسِيلَةَ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوا لِيَ الوَسِيلَةَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَن يَّسكُنُ مَعَكَ فِيهَا قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ . دار وَ وَوَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ

(ابن مَردَوَيهِ عَن عَلِيٌ)

ت حضرت علی الرتضی رضی الله عندے مروی ہے رسول الله علیدوآ لبدوسلم نے فرمایا 'جنت میں ایک مقام کا نام وسیلہ ہے نتم جب بھی الله علیہ وسیلہ ہے مقام وسیلہ کی بھی دعا ما نظا کر دَالوگوں نے عرض کید یا رسول الله علیہ والله علیہ واللہ علیہ واللہ وسیلہ ہے ہمراہ کون ہوگا؟ آپ سلی القد علیہ وآلہ وسیلی فاطمہ حسن اور حسین ہوں گے۔

#### امر خلافت

٩٩- مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجمَعَ فِيكُم أَمرَينِ النَّبُوَّةَ وَالخِلاَفَةَ (الشِيرَاذِيُ فِي الْآلفَابِ عَن أُمُّ سَلَمَةَ) اَنَّ عَلِيثاً وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأْلُوهُ

(٨٥) ابس عساكو، تادينع دهشق ١٥٥ / ١٥٠ / ١٠ روانت كشوار مختف طرق مدمنداجي وسنن كبري آن كي ابن ماج ومندالي على اور معم الكبيرطبراني مين عفرت الوجريره وضي التدعن مدوى بين بس كسب مين لغيره كورجه يرينيتي ب

(٨٨)الترمذي، السنن ٥/ ١٣٢،١٣١، وقد حديث ٣٤٣٣.

عبدالله بن احمد، زوائد المُستد ( /22 .

ايضاً، زرائدالقضائل ٢٩٣/٢٩٢٠ ، وقم حديث ١٨٥ ] .

الدولابي، الدريّة الطاهرة، ص ٢٠ ا ، رقم حديث ٢٣٠٠ .

الطراني: المعجم الكبير ٢٣٣/٣ ، رقم حديث ٢٢٣٥ .

القعبي،الميزان ٣/٤١.

المري، تهديب الكمال ٩٥٩،٩٥٨/٢.

(٨٩) على منقى هندي، كبر العمال ٢ / ١٥٠١ برقم حديث ٢٣٢٠٤ .

الخِلاَ فَهُ قَالَ: فَذَكَرَهُ .

ت و حفرت اسلمه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ کی فاطمہ حسن اور حسین علیهم الرضوان نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور قضیہ خلافت کے متعلق آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے بوچھے گئے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے جواب دیا کہ الله تعالیٰ تم میں نبوت اور خلافت آکھی نہیں کرے گا۔

# امام مهدى اولا دستيده فاطمه رضى الله عنهاس

• ٩ - أُبيشرِي يَافَاطِمَةُ فَإِنَّ المَهدِي مِنكِ . (إِبنُ عَسَاكِر عَنِ الحُسَين)

⊕ امام خسین رمنی الله عند سے مردی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! مجھے بشارت ہوکہ مہدی تیری اولا ویس سے ہول گے۔

وضاحت: امام مہدی رضی اللہ عند کے متعلق کتب احادیث میں بکٹرت روایات ملتی ہیں تی کہ بعض اہل علم نے تو ان
روایات کو معنوی تو اتر سے تا ہت کیا ہے۔ چنا نچے شار ہے عقیدہ سفار بنی نے معنوی تو اتر ثابت کرتے ہوئے امام مہدی رضی اللہ
عند کے ظہور پر ایمان رکھنا عقائد اہل سنت میں شار کیا ہے، امام قرطبی ، قاضی شوکانی ، سید برزجی اور جلال الدین سیوطی وغیرہ جیل
القدر اہل علم نے اس موضوع پر سند قل کتا ہیں قلم بند کی ہیں ، اور مختلف کت میں منتشر مواد بھی بکٹرت ہے، ابند اا مام مہدی رضی
اللہ عند سے متعلقہ روایات کا افکار سرامر گمراہی ہے، البت آپ رضی اللہ عند کے متعلق جو بے سرویا با تیں مشہور ہیں ان سے پر ہیز
کرتے ہوئے معتبر روایات ہیں جو تفصیلات نہ کور ہیں انہی پر ایمان رکھنا جا ہیں۔ مترجم

# سيده فاطمة الزهراءرضي اللدعنها اورميدان محشر

١ ٩- إِذَا كَبَانَ يَبُومُ الْقِيَبَامَةِ نَبَادَى مُنَادٍ مِن بَطِنَانِ الْعَرِشِ يَا أَهِلَ الْجَمِعِ نَكْسُوا رُؤُوسَكُم وَغُطُّوا أَبْصَارَكُم حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّوَاطِ فَتَمُرُّ مَعْ سَبِعِينَ أَلفَ جَادِيَةٍ

ر • ٩ ) ابن عساكر ، تاريخ نعشق ٩ / ٣٤٥ .

السيوطي، زيادات الجامع الصغير ٢٧/١ .

( 19 ) البحاكم، البستندرك 107/ 10 ، رقيم حديث ٢٧٢٨ . ايضاً، ١٩١/٣ ، وقم حديث ٢٥٥٧ . ابن عساكر، تاريخ دمشق ٢٨٣،٥ . ايضاً، ٢٣٠/٣٤ . ايضاً، ٢٤٠/٣٤ .

اس روایت کے مختلف طرق مختلف رواق سے الفاظ کے تقاوت کے ساتھ تاریخ وشق فضا طرائعیت احمد بمعرفتہ انسخابیۃ ابُونیم مجمر، مکبیر عبر انی اور دوسری مختلف کتب میں مروی میں ۔ البتہ ذہبی والبانی وغیرہ علاء نے اسے موضوع روانیت قرار دیا۔ المُوراء اللهُ الرُّوراء اللهُ الرُّوراء اللهُ اللهُ اللهُ الرُّوراء اللهُ ال

مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كُمَرِّ الْبَرقِ . (أَبُو بَكْرٍ فِي الْغِيلاَ نِيَاتِ عَن أَبِي أَيُّوبٍ)

ﷺ حضرت ابوابوب رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' بروزمحشر عرش کے پیچیے ہے ایک منا دی اعلان کرے گا ہے اہل محشر! اپنے سر جھکا کاور ڈگا ہیں نیجی کرلؤ فاطمہ بنت محمصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم بل صراط ہے

ے ایک مناوی اعلان کرے گا اے اہل محشر! اپنے سر جھکا واور نگا ہیں بنجی کرلؤ فاطمہ بنت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل صراط ہے گز ررہی ہیں۔ آپ ستر ہزار حوروں کے جھرمٹ میں بحلی کی ہینزی ہے گز رجا تیں گی۔

٩٢ - إذَا كَانَ يَومُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِن بَطنَانِ العَرشِ أَيْهَا النَّاسُ غُضُوا أَبصَارَكُم حَتَّى

تَجَوَّزَ فَاطِمَةُ إِلَى الْجَنَّةِ . (أَبُو بَكَرٍ فِي الْغِيلاَ نِيَاتَ عَن أَبِي أَيُّوبٍ) هَ هِ حَدْمِ وَالوَالِ مِضِيالِهُ عَرِي مِهِ مِن مِنْ مِنْ الْغِيلاَ فِيَالَ عَن أَبِي الْعُوبِ)

ﷺ حضرت ابوایوب رضی الله عنه ہی ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے پیچھے سے ایک منا دی اعلان کرے گالوگو! نظریں نیچی کرنؤ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء جنت کی طرف گزر رہی ہیں۔

" الخَاكَانَ يَسُومُ الْقِيَسَامَةِ يُسَادِي مُنَادِي مُنَادِي مُنَادِ مِن بَطِنَانِ الْعَرِشِ أَيُّهَا النَّاسُ غُصُّوا أَبْصَارَكُم أَيُّهَا النَّاسُ غُصُّوا أَبْصَارَكُم أَيُّهَا النَّاسُ غُصُّوا أَبْصَارَكُم حَتَّى تَجَوَّزَ فَاطِمَةُ إِلَى الْجَنَّةِ . (أَبُو بَكْرٍ فِي الْغِيلاَ نِيَات عَن أَبِي الْخَيْرَةِ ) فَي الْغِيلاَ نِيَات عَن أَبِي الْغَيْرَةَ ) هُوَيِرَةً

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایار وزمحشر عرش کے پیچھے ہے۔ ایک مناوی اعلان کرے گالوگو! تکا ہیں ٹیجی کرلؤلوگو! تکا ہیں ٹیجی کرلؤسیّدہ فاظمیۃ الزہراء جنت کی طرف گزررہی ہیں۔ وضاحت: سیّدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی عظمت کے لئے اتناہی کافی ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ

وضاحت: سیّدہ فاطمہ زہراء رضی اللّٰہ عنہا کی عظمت کے لئے اتنائی کافی ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کواپنے جسمِ اقدس کا نکڑا قرار دیا۔ مترجم

سيّده فاطمة الزبراءرضى الله عنها برسوكن لان كى مما نعت الربراءرضى الله عنها برسوكن لان كى مما نعت المعند وأنا أَتَنحَوَّ أَن تُفعَنَ فِي دِينِهَا وَإِنَّى لَستُ أُحرِمُ حَلالاً وَلا أُجِلُّ

(٩٢) صريف (٩١) کي تر تي کر تي کر اي کي اي کي تر تي کر تي کر تي که کي کيند

-= 10 /Q (11)== (11)

(٩٣) مديد (٩١) گرخ کاد يکھنے۔

(٩٣) احماء المستد ٢/ • ٣٢٨٨٢٢٠ ٢٣٨.

ايضاً، العضائل ٢٥٥/١٣ ١٣٣٠ وهم حديث ١٣٣٠،١٣٢٩،١٣٢٨ ١٣٣٠ .

ايضاً، الفصائل ٢/٢٥١، ١٥٥٤ وقم حديث ١٣٣٥، ١٣٣٢ رايضاً ١٠٤٥٨/٢ .

البخاري، الجامع الصحيح ١٩/٣ ١٩/٣رقم حديث ٩٢٧ . بالاختصار

حال مُسند فاطعة الأفراء الله المحالي المحالي المحالية الم

حَرَاماً وَلَكِنَ وَاللّهِ لَا تَجتَمِعُ بِنتُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِنتُ عَدُوْاللهِ تَحتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً . (حم، ت، د، ه . عَنِ المِسوَدِ بنِ مَحرَمَةَ)

کی حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا 'بلاشبه سیّدہ فاطمة الز ہراء میر ہے جگر کا فکڑا ہے 'تم اس کے دین کے معالمے میں کہیں آز مائش میں نہ پڑنا 'میں حلال کوحرام اور حرام کو حلال تو نہیں کرتا لیکن الله تعالی بنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو دشمن خداکی بیٹی سے ساتھ ایک خاوند کے لئے جمع نہیں فرمائے گا۔

# وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كاوفت

90- إِنَّ جِسرَئِيسلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَأَنَّهُعَارَضَنِي (بِالْقُرآنِ) الْعَامَ مَرَّكَينِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهـلِ بَيتِي لَحَاقاً بِي فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي فَإِنَّهُ نِعمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ . (ق، ه . عَن فَاطِمَةً)

ايضاً، ۲/۵/۲ برقم حديث ۱۱۱۰.

ايضاً، 92/2 ، وقم حديث 1210 . ايضاً، 4/2 ، 1،2 ، 1 . وقم حديث 1274 .

ايضاً، ١٣١/ ١٣١ ، رقم حديث ١٣٤٧ .

ایطاً، ۲۳۸/۹ ارقم حدیث ۵۲۳۰ .

ايضاً، ١٣/٩ ٢ امرقم حديث ٥٢٤٨ .

المسلم، الجامع الصحيح ٢/٣ - ١ ٩ • ١ • ١ ، وقم حايث ٢٣٣٩ .

ابنِ ماجة، السنن ٢٣٣/١ ، وقم حديث ١٩٩٩،١٩٩٨ .

ابو داؤد، السنن ۲۲٬۲۳۵/۲ رقم حدیث ۲۹ ۰۲۰۵۰۲ و ۳۰۵۱ و ۳۰۵۱ و ۳۰۵۱ و ۳۵۲۱ و ۲۰۵۱ و ۲۰۵۱ و ۲۰۵۱ و ۲۰۵۱ و ۲۰۵۱ و ۲

النسائي، الخصائص، ص ٢٢٠١٢ ا عرقم حديث ١٣٣٠١٣٠٠ .

النساني، الحصائص، حدد در ۱۰۰ در مرسم حميسات ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰

الدولابي، الفريّة الطاهرة، ص ١٣٨،١٣٥، وقم حديث ٥٥ .

ابنِ حبّان، الجامع الصحيح ٥ ١/٥ • ٨٠٣ • ٨٠٠ وقم حديث ١٩٥٥ ٢٠٢٩٥٢ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٠١٨/٢٠ مرقم حديث ٢١٠٢٠٠١ .

مسند فاطعة الزهراء في الشيخ المسكون عنها عمروى عنه رسول الشيخ الشيخ المرام في فرما يا بينك جرائيل عليه السن م جمع برسال ايك قرآن سنات تصليح السمال دومر تبدسنا يا گيا الكتام مير عوصال كا وقت قريب عنه اور تو سب سب بهلے مجمع سے ملا قات كرے گئ اس لئے اللہ سے ڈرتی رہنا اور مبر كرنا كونكه ميں تمہارے لئے بہترين سلف مول۔

(90) ابن ابي شيبة، المصنف ٣٨٨/١، وقير حديث ٣٢٢٧١ .

احمداء المستد ٢٨٢/٧ .

ايضاً، الفضائل ٢/٢ ١٣٠٤، وقم حديث ١٣٣٣ .

البحاري، الجامع الصحيح ٢/١٤٦/ وقم حديث ٣١٢٥،٣٩٢٣، ٣١٢٥.

ايضاً، ١/٤٤ / ٩٨٠ ، وقم حديث ١ / ٢٠٣٤ / ٣٤٠ .

ايضاً، ٢/٢٣٤ وقم حليث ٢٣٣٣،٢٣٣٢ .

ايضاً، ١١/ / ٨٨ ، رقم حديث ١٩٢٨ ، ١٨٧ .

المسلم، الجامع الصحيح ٣/٥٠ ٩ ١ ١ ١ ٩ ١ ، وقم حايث ٢٣٥٠ \_ =

ابنِ ماجة، السنن ۱۸/۱، وقم حديث ۱۹۲۱. ابو داؤد، السنن ۱۸۵۴، وقم حديث ۱۹۲۱.

الترمذي، ۵/۰۰۵، وقم حديث ۳۸٬۲۳.

النسائي، السنن الكبرى ٢٥٢،٢٥١/٣ . وقع حقيث ٢٥٠٥ . .

ايطأ، 4/7 م رقم حديث ٨٣٧٨ .

ايضاً، الخصائص، ص 1 1 100 1، وقم حديث 144 1 1 1 والم

الدولايي، الذريَّة الطاهرة، ص 19 اء • ١٠١ • ١ ، وقم حديث ١٨٢ - ١٨٢ - ١ -

ابرِ حَثَانَ الجامع الصحيح ١٥ / ٢ - ٢٠١٣ - ٥، وقم حقيث ١٩٥٣، ١٩٥٣ ، ١٩٥٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٠/٤ ١ ١٨،٣ الارقم حليث ١٠٣٠ .

البيهقي، الدلائل ٢/١٤٤٩ ٣١٣٠١ ٢ ٣١٣٠

\_\_\_\_\_



## شان سيده فاطمة الزهراء رضي الله عنها

٧ ٩ - إِنَّهَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي يُؤذِينِي مَا آذَاهَا وَيُنصِئنِي مَا أَنصَبَهَا . (حم، ت، ك عَنِ ابنِ الزُّبَين

🟵 🕙 ابن زبیررضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کدسندہ فاطمة الزبراء میری جان ہے اس کی تکلیف میری تکلیف اور اس کی نار اُنسکی میری نار اُنسکی ہے۔

٤ ٩ - يَافَاطِمَةُ أَلاَ تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيْلَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ . (قَ عَن فَاطِمَةً)

🥸 🕾 سیّدہ فاطمیۃ الزہراءرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے رسول القد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ! کیا تیجے اس بات کی خوشی نبیس که تو جمله مومن خواتین کی سردار ہے۔

٩٨ - أَتَانِي مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَم يَنزِل قَبلَهَا فَبَشَّرَنِي أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهِلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيُّدَةُ نِسَاءِ أَهِلِ الجَنَّةِ . (ابنُ عَسَاكِر عَن حُلَيفَةٌ) د عفرت مذیفه رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فے قرمایا میرے پاس آسان سے ایک

فرشتہ آیا جو پہلے بھی نہیں آیا تھا' مجھے سلام کیا اور مجھے بشارت دی کہ حسن وحسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء جنتی عورتوں کی سردار ہے۔

٩ ٩ - أَحَبُ أَهلِي إِلَيَّ فَاطِمَةُ . (ت، ك عَن أَسَامَةَ بنِ زَيلٍ)

الله عفرت اسامه بن زيدرض الله عند عصروى بأرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا مير الله بيت ميس ے سیّدہ فاطمۃ الز ہراء جھے سب سے زیادہ بیاری ہے۔

• • ١ - إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِن وَرَاءِ الحُجُبِ يَا أَعلَ الجَمعِ غُصُّوا أَبصَارَكُم عَن

(۴ ۲) احمد،المستد ۱/۵

(٩٤) الميزار، المسد ٢٣٥،٢٣٥/ وقم حديث ٢١٥٠ . نيز حديث (٩٥) كَرْمُ تَرَاد يُصَدِ

(۹۸) حدیث (۸۲،۷۳) کی تخریح دیکھتے .

(٩٩) الترمدي، السنن ٧٤٨/٥، رقم حديث ٣٨١٩.

الطبراني، المعجم الكبير 1 / 1 1 ، وقم حديث 3 24 .

الحاكم، المستدرك ٢/١٤/٣، وقم حديث ٣٥٦٢.

الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الله المستند فاطعة المستند في المستد

فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُّرَّ . (تمام ك عَن عَلِي)

⊖ حفرت علی الرتعنی رضی اللہ عندے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا' روزمحشر ایک منا دی پر دوں کے چھے ہے اعلان کرے گا کہ اے اللم محشر!! کی نظرین نیجی کرلؤسٹہ وفاطمیۃ الزیر اءرضی اللہ عنها گزیر دی ہیں

كَ يَتِهِ اعلان كرب كَا كرا المَالِ محشر! إِنَى نظري يَجِي كراؤسيده فاطمة الزبراء رضى الله عنها كزررى بير \_ ا • ا - إِنَّ فَ اطِلْمَةَ أَحْمَتَ فَرجَهَا فَحَرَّمَهَا اللهُ وَذُرِّيَتَهَا عَلَى النَّارِ . (البزار، ع، طب، ك

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ)

ﷺ حفرت ابن مسعود رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله دسلم نے فرمایا ہے شک سیّدہ فاطمة الز ہراء نے اپنی عفت وعصمت محفوظ رکھی اس لئے الله نے اسے اوراس کی اولا دکوجہنم کی آگ ہے محفوظ رکھا۔

رَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَلْحَقُنِي مِن أَهْلِي أَنْتِ يَا فَاطِمَةُ، وَأَوَّلُ مَن يَلْحَقُنِي مِن أَزْوَاجِي زَينَبُ وَهِي أَطْوَلَكُنَّ كُفاً . (إِبنُ عَسَاكِم عَن وَاثِلَةً)

عضرت واثله رضی الله عند عدم وی بر رسول الله علیه دا له دسلم نے فرمایا فاطمه! میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے مطے گا اور میری از واج میں سے زینب سب سے پہلے مجھ سے مطے گا اس کی ہتھیلیاں تم سب سے نیادہ کمی ہیں۔
سے زیادہ کمی ہیں۔

(۱۰۰) مديث(۹۱) کاتخ تاکه پيڪيه

( ا \* ا ) البزار، المسند ٢٣٥/٣، وقم حديث ٢٧٥١ .

العُقيلي، الصعفاء ١٨٣/٣

الطبراني، المعجم الكبير ٣٣/٣، وقم حديث ٢٦٢٥ .

ابن عدي، الكامل ٥٩/٥ . الدارقطني، كتاب العلل ١٥/٥ .

الحاكم، المستدرك ١٥٢/٣٤ ، وقم حديث ٢٤٢٦ ..

ابو تُعيم، الحلية ١٨٨/٢ .

ابن الجوزي، الموضوعات ١ /٣٢٣ \_

(۱۰۲) ایسنِ عساکس و تسادین دهشتی ۴۷ / ۴۸۳،۴۸۲ . باختلاف بیسید و اس دوایت کیشواید مختلف داویول سے مختلف کتب حدیث منداحد و بخاری مسلم ونسائی و این حبان پیچم الکیرطر انی اور دلائل پیچی و غیره شرم ردی ہیں۔ ١٠٣ - فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي فَمَن أَعْضَبَهَا آغضَينِي . (خ عَنِ المِسوَدِ)

🟵 🕾 حضرت مسور رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا سیّدہ فاطمیۃ الز براء میری جان ب،جس نے اسے ناراض کیااس نے مجھے ناراض کیا۔

٢٠٠٠ - فَاطِمَةُ بَصْعَةٌ مِنِّي يَقَبِضُنِي مَا يَقَبِضُهَا وَيَبسُطُنِي مَا يَبسُطُهَا وَإِنَّ الْأنسَابَ تَنقَطِعُ يَومَ

الِقِيَامَةِ غَيرَ نَسَبِي وَسَبَيِي وَصِهرِي . (حم، ك عَنهُ)

😁 🕾 حضرت مسور رضی الله عند سے ہی مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا واطمه میری جان ہے جو بات اسے تکلیف دیتی ہے وہ جھے تکلیف دیتی ہے اوراس کی خوشی میری خوشی ہے بے شک قیامت کے دن سارے رشتے ناطے

ٹوٹ جا کیں گے لیکن میراحسب ونسب سلامت و قائم رہے گا۔

١٠٥ - فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهِلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَرِيَمَ بِنتَ عِمرَانَ . (ك عَن أَبِي سَعِيلٍ)

🟵 🏵 حضرت ابوسعیدرضی الله عنه ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا سیّدہ فاطمیۃ الزہراء مریم

بنت عمران کے سواتمام جنتی عورتوں کی سردارہے۔ ٢ • ١ - فَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَى مِنكَ وَأَنتَ أَعَزُ عَلَى مِنهَا . فَالَهُ لِعَلِى - (طس عَن أَبِي هُوَيوَةً)

🥸 🕾 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ ے فرمایا سیّدہ فاطمة الزہراءتم ہے زیادہ جھے لاڈلی ہے اورتم اس سے زیادہ جھے عزیز ہو۔

١٠٤ - اِبنَتِي فَاطِمَةُ حَورًاءٌ أَدَمِيَةٌ لَم تُحِصْ وَلَم تَطمِتْ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا اللَّهُ فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ

(۱۰۲) حدیث (۹۴) کی تر تر و کھے۔

(۱۰۴) احمد،المسند ۱۳۳۲/۳.

المعاكم، المستلوك ١٥٥/١٥٢/٣ . تيزمديث (٩٣) کي تم تركيت.

. Archolyryryrym/matuaticaeri (100)

الحاكم، المستدرك ١٥٣/٣ ، وقم حديث ٣٤٣٣ . الروايت كر المبتدر المراب المراب

(١٠١) الطبواني، المعجم الاوسط ١٣٣٣/ وقم حديث ٢٦٧٥ . تيزعديث (٢٠١) كَاثْخ تَرُو يَكِيُّك.

(۱۰۷) الخطیب، افتاریخ ۱/۱۳ مطیب بغدادی ناسروای کوغیراب قراردیا-

ابن الجوزي، الموضوعات ١/١ ٣٢ .

السيوطي، اللآليء العصنوعة ١٠٠٠١ .

تَعَالَىٰ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ . (خط عَنِ ابنِ عَبَّاسِ)

🟵 🤨 حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے ٔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا سیّد و فاطمیة الزبراء پاک طینت ہے میض اورمیل کچیل ہے پاک ہے ای وجہ سے اللہ تعالی نے اس کا نام فاطمہ رکھا 'اے اور اس کے عقیدت مندوں کو جہنم کی آگ ہے محفوظ رکھا ہے۔

١٠٨ - إِنَّمَا سُمِّيَت فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ . (الذَّيلَعِيُّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ) 😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رضی الندعندے مروی ہے رسول الندسلی اللہ علیہ وآ لبدوسلم نے فرمایا سیّدہ فاطمیۃ الزہراء کا بینام اس سے بے کہ انڈرتھ کی نے اے اور اس کے عقیدت مندوں کوچنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔

٩ • ١ - أُ تَسانِي جِبرَئِيلُ بِسَفَرِجَلَةٍ مِنَ الجَنَّةِ فَأَكَلتُهَا لَيلَةَ أُسرِيَ بِي فَعَلِقَت خيديجةُ بِفَاطِمَةَ فَكُنتُ إِذَا اِشْتَقَتُ اِلَى رَائِحَةِ الجَنَّةِ شَمِمتُ رَقَبَةَ فَاطِمَةَ . (ك وَقَالَ غَرِيبٌ عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ) وَقَالَ اللَّهِبِيُّ هُوَ كَذَبٌ جَلِيٌّ مِن وَضع مُسلِمٍ بنِ عِيسَى الصّْفَارِ لِأَنَّ فَاطِمَةَ وَلَدَت قَبلَ النَّبُوَّةِ فَصْلاَّ عَنِ الاسرَاءِ . وَكُذَا قَالَ ابنُ حَجَرٍ .

🏵 🏵 حضرت سعد بن الي وقاص رضي الله عنه ہے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے فرمايا ، جرائيل مير ہے پاس جنتی کھل بھی لے کرآئے شب معراج وہ میں نے کھایا 'ای شب سیّدہ فاطمۃ الز ہراء کا جو ہر مجھے ہے خدیجۃ الکبریٰ کومنتقل ہوا' اب جب بھی میں جنت کی خوشبوسو گھنا جا ہوں تو فاطمہ کی گردن سونگھ لیتا ہوں۔

ا مام حاکم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مردی ہیروایت غریب وغیرمعروف قر اردی ، جبکہ امام ذھی کے بقول بيمسلم بن نيسلى صفار كاسفيد جھوٹ ہے كيونكه سنيده فاطمة الز جراء رضى الله عنها كى ولادت شب معراج كى بجائے قبل از بعث ب- ابن جرنے بھی تقریباً ای تم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

• ١ ا - إِذَا كَسَانَ بَيُومُ الْيَقِيَسَامَةِ نَسَادَى مُسَادٍ يَا مَعَشَرَ النَّخَلاَئِقِ طَأَطِنُوا رُؤُوسَكُم حَتَّى تَجَوَّزَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ . (أَبُو الْحَسنِ بنِ أَبِي بِشرَ انَ فِي فَوَاتِدِهِ، خط عَن عَائِشَةً)

😌 😌 عائشة صديقة رضى الله عنها سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا 'قیامت کے دن ایک منادى

<sup>(</sup>١٠٨) الديلمي، المسند ١/٣٢٦، وقم حديث ١٣٨٥ راين الجوزي وغيره فيدوايت موضوع قراروي

<sup>(</sup> ١٠٩) السحساكم المستدرك ٢/٢٥ اموقم حليث ٣٤٣٨ . حافظاتن جرعسقلاني في الدوايت كوسفيد جموث قرارد يا اوركها كرسيده فاطمة

الزبراءرض التدعنبا بالاتفاق معراج يتقبل يدابوكس

<sup>(</sup>۱۱۰) حدیث (۱۰۰،۹۳،۹۲) کی تخ یج دیکھیے

حال مُسند فاطعة الزُّمراء لِلْهُ الْمُواء لِيُنْ الْمُواء لِينَ الْمُواء لِينَ الْمُواء لِينَ الْمُواء لِينَ الْمُواء لِينَ الْمُؤْمِدُ اللّه الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّه الْمُؤْمِدُ اللّه الْمُؤْمِدُ اللّه الْمُؤْمِدُ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللل

اعلان کرے گا کہاہے اہل محشر! اپنے سر جھکا ؤ' فاطمہ بنت محمصلی القدعلیہ وآلہ وسلم گزرر ہی ہیں۔

١١١- أَمَا تَـرضَيـنَ أَن تَـكُـونِي سَيِّـدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ . قَالَ لِفَاطِمَةَ . (خ، ٥ . عق عَن عَائِشَةَ عَن فَاطِمَةً)

😌 🕃 عا تشته صدیقندا درسیّده فاطمیة الز براءرضی اللهٔ عنهما ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا فاطمیه!

کیا تو جنتی عورتوں کی سروار ہونے پرخوش تبیں۔ ١١٢ - نَـزَلَ مَـلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاستَاذَنَ اللَّهَ أَن يُسَلَّمَ عَلَيَّ فَبَشَّـرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيْدَةُ نِسَاءِ

أَهِلِ الجَنَّةِ . (ك عَن حُذَيفَةَ) 🕾 😌 حضرت صدیفه رضی الله عند سے مروی بئر سول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا اس است ایک فرشتے نے

میزے پاس آ کر جھے میرے رب کا سلام پینچایا اور میخو تخبری دی که سیّدہ فاطمة الز ہراء جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ١ ١ - يَـافَـاطِـمَةُ أَلاَ تَوضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ العَالَمِينَ وَسَيَّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ . (ك

عَن عَائِشَةً) 🟵 🟵 عائشهمد يقدرض الله عنها مروى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرماياً فاطمد إكيا تواس بات برراضي

نہیں کہ اس امت کی بھی اور ساری کا نتات کی عورتوں کی تو سردارہے۔ ٣ ١ ١ - فَسَاطِسَمَةُ سَيِّسَدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعَدَ مَرِيَمَ ابنةِ عِمرَانَ وَآسِيَةَ اِمرَأَةِ فِرعَونَ وَحَلِيجَةَ

بِنتِ خُوَيلِدٍ . (ش عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيكَى) 🟵 😯 عبدالرحمن ابن اني ليلي رضي الله عند عمروي بيئرسول الله صلى الله عليدوآ لبدوسلم في فرمايا سيّده فاطمة الزهراء مريم بنت عمران آسيز وجهفر مون اورخد يجه بنت خويلد كيسوا كائنات كي تمام عورتول كي سروار ب-

١١٥ - أَوَّلُ شَخصٍ يَدخُلُ الجَنَّةَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَمَثَلُهَا فِي هَلِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ مَريَمَ فِي بَنِي إِسرَانِيلَ . (أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مَيمُونِ فِي كِتَابِ " فَضَائِلِ عَلِيٌّ")

(۱۱۱) عدیث (۹۵) کی تخ یج دیکھئے۔ (۱۱۲) صديث (۷۴) کي تخر تنځ و کيڪ۔ (۱۱۳) حدیث (۹۵) کی تخریج دیکھئے .

(١١٣) أبنِ أبي شيبة، المصنف ٣٨٨/١، رقم حديث ٣٢٢٧٣ .بسندِ مرسل ضعيف .

(١١٥) الليلمي، المسند ١/٣٨، وقع حديث ٨. بيروايت ذبي اورائن جحرف ابو بريره رضى الترعند عي جمي روايت ك

المُولِ اللهُ الرَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّ اللّلَّاللَّالِي اللَّالَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُولِي اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالَّاللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي الللَّالِي اللَّالَّالِي الللَّالِي الللَّالِي الللَّلَّالِي الللَّا الللَّالِي الللَّا اللَّالَّا

ن بدل بن محر عبدالسلام بن محبلان اورابو بزیدمدنی رضی الله عنهم سے مردی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا' اس امت میں سے جنت میں سب سے پہلے فاطمۃ جنتِ محمصلی الله علیه وآلہ وسلم جائے گی اور اس امت میں فاطمہ زہراء کی مثال بنی امرائیل میں مریم علیہا السلام کی طرح ہے۔

١١١ - لا تَبكِي فَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهلِي لاَحِقّ بِي . (طب عَن فَاطِمَةً)

ن کی سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللّه عنہاہے مردی ہے نبی کریم صلی اللّه علیہ دا کہ دسلم نے فرمایا: اے فاطمہ تم رونانہیں کیونکہ میرے دصال کے بعدسب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔

٤ ا ١ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيرُ مُعَدِّيكِ وَلا وَلَدَكِ . قَالَهُ لِفَاطِمَةَ . (طب عن ابن عَبَّاس)

شخص حضرت ابن عباس رضی الله عندے مروی بئے رسول الله صلی الله علید وآلب دسلم نے سیّدہ فاظمة الزہراء رضی الله
 شغر الله میں الله محقق میں میں اللہ عندے مروی بے رسول الله صلی الله علید وآلب دسلم نے سیّدہ فاظمة الزہراء رضی الله

عنها سے فرمایا' ب شک اللہ کتھے اور تیری اولا دکوعذاب میں جتلانہیں کرےگا۔ ۱۱۸ – اِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ لَيَعْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَيَرضَى لِوَضَاهَا . (الدَّيلَيمِيُّ عَن عَلِيٌ

🟵 🟵 حضرت على المرتعني رضى الله عند ہے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا الله تعالی سیّدہ فاطمة

الز ہراء کی ناراض اور خوش سے خوش ہوتا ہے۔

9 1 1 - يَافَاطِ مَدُّ إِنَّ اللَّهَ لَيَعْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرضَى لِرَضَاكِ . (ع، طب، ك وَتَعَقَّبَ، وَابُو نُعَيمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، وَابنُ عَسَاكِر عَن عَلِيٌ)

الله عنرت على الرتعنى رضى الله عند سے بى مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا فاطمہ! بے شک الله تعالى تيرى نارافسكى سے ناراض اورخوشى سے خوش ہوتا ہے۔

(۱۱۲) حدیث (۹۵) کی تخریج دیکھئے ۔

(٤١٤) الطبراني، المعجم الكبير ١١/٦٣/، وقم حديث ١١٦٨٥ يقفي فال سكرواة تُقدّر اروسيك

(114) الدولايي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٠ ا، رقم حديث ٢٣٥ .

المراجع المراجع المستوسين المراجع المتحاد المراجع المر

الطبراني، المعجم الكبير ٨/١ - ١ وقم حديث ١٨٢ \_ ايضاً، ١/٢٢ - ٢، وقم حليث ٢٠٠١ \_ .

ابي عدي، الكامل ١/٢ ٣٥ \_

الحاكم؛ المستلوك ١٥٣٠١ ٥٣/١ ، وقع حليث ٥٤٣٠ .

(۱۱۹) عدیث (۱۱۸) کی تخریج کی کینیک

# حال مُسند فاطعة الزُّهر اديًا ) الكال المُولية الرُّهر اديًا )

١٢٠ - إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَنَت فَرجَهَا وَإِنَّ اللهَ أَدِخَلَهَا بِإحصَانِ فَرجِهَا وَذُرِّيَتِهَا الجَنَّةَ . (طب عَنِ ابنِ مَسعُودٍ)

ﷺ حضرت عبدالله ابن مسعود ہے مروی ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا 'سيّدہ فاطمة الزبراء نے ہے شک اپنی عصمت محفوظ رکھی کلبنداالله تعالی اسے اوراس کی اولا دکواس کے بدلے جنت میں داخل فرمائے گا۔

١٢١ - إنَّ مَا فَاطِمَةُ شِحِنَةٌ مِنِّي يَبسُطُنِي مَا يَبسُطُهَا وَيَقبِطُنِي مَايَقبِطُهَا . (ك، طب عَنِ المسوّر)

ﷺ حضرت مسور رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'سیّدہ فاطمۃ الزہراء میری جان ہے'اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضگی میری ٹاراضگی ہے۔

٢٢ ا - إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي مَن آذَاهَا فَقَد آذَانِي . (كُ عَن أَبِي حَنظَلَةَ مُرسالًا)

ﷺ حضرت ابو حظله رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے شک فاطمہ میری جات ہے جس ہے'جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔

١٢٣ - إِنَّ فَاطِمَة بَضِعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَن تُفتَتِنَ فِي دِينِهَا وَأَنِّي لَسَتُ أُحَرِّمُ حَلاَلًا وَلاَ أَحَرَّامً وَلاَ أَحَرَّامً وَلاَ أَحَرَّامً وَلِنَّ عَدُوْ اللهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا . أَحِرَاماً وَلَكِنَّ وَاللهِ لا تَجتَمِعُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنتُ عَدُوْ اللهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا . (حم، م، خ، د، ع عَنِ المِسورِ بنِ مَحْرَمَةَ) أَنَّ عَلِياً خَطَبَ بِنتَ أَبِي جَهلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

کی جھڑت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بنت ابوجہل سے نکاح کا ارادہ کیا تو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وآئے ہوسلم نے آپ سے فر مایا ' بے شک فاطمہ میری جان ہے اور مجھے خدشہ ہے کہتم اس کے حقوق کے معاطمے میں آز مائش میں پڑجاؤگے میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام تو نہیں کرتا لیکن خدا کی فتم' اللہ کے رسول اور اللہ کے رشمن کی بیٹی اسمنے کی شخص سے نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔

.....

(۱۲۰) حدیث (۱۰۱) کی تخر تنج دیکھئے۔

(۱۲۱) حدیث (۹۴) کی تخ تنځ و کیکئے۔

(٢٢١) الحاكم، المستدرك ١٥٩/٣)، وقم حديث ٣٤٥٠.

(۱۲۳) حدیث (۹۴) کی تخ یج دیکھئے۔

وضاحت: قرآن میں حرمت کے خمن میں جورشتے ندکور ہیں ان سے نکاح حرام ہے لیکن بعض نسبتیں ایک ہیں کہ جر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح حرام تو نہیں قرار دیا لیکن ناپندیدگی کی بناء پرمنع فر مایا جیسا کہ ندکورہ بالا روایہ: سے بخو لی مترشح ہور ہاہے۔لہذا سیدزاد ک کا نکاح غیر سیدے غور وقکر کی دعوت دیتا ہے۔مترجم

۱۲۴ – إِنَّ إِبنَتِي فَاطِمَةَ بَضِعَةٌ مِنِّي يُرِيئِنِي مَا أَرَّابَهَا وَيُؤذِنِنِي مَا آذَاهَا . (طب عَنِ المِسورِ)  $\odot$  معزت مسود رضى الله عند سروى برسول الله سلى الله عليه وآله وسلم فرايا بي فاطمه مرى جاء

الأكورادية الأمرادية الأكورادية الأكورادية المرادية المرادية الأكورادية المرادية المرادية المرادية المرادية الم

ے جواے شک میں ڈالے مجھے شک میں ڈالٹا ہےاور جوائے تکلیف دے مجھے تکلیف دیتا ہے۔

م رواع من من واسع عصر من من والما من والمن والم

ن کی محمد بن علی رضی الله عند ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے شک فاطمہ میری جان ہے جس نے مصر الناط کی الاس نے مجمد فال اللہ کی ا

جم نے اسے ناراض کیا اس نے جھے ناراض کیا۔ ۱۲۲ - یَا أَمَّا بَكْرِ اِنتَظِر بِهَا القَضَاءَ ۔ (اِبنُ سَعدِ عَن عُلبَاءَ بنِ أَحمَدَ اليَّشكَرِي)

ﷺ علباء بن احمد یشکری ہے مروی ہے رسول اللہ صلّی اللّٰہ البدوآ لبدوسلم نے او بکر رضی اللّٰہ عنہ ہے فر مایا' ( نکام رض کی مدار عام میں جم ساز تنا کی مد

فَا حَمَد ﴾ كَمِعَا عِلَى مِنْ كَا انْظَارِكُرو. ١٢٤ - إِنَّ أَبَا بَكِرِ خَطَبَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ سَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: فَذَكَرَهُ .

ان الله علماء بن احد يشكري سے مروى ہے حضرت ابو بكر رضى الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت اقدس مير

١٢٨ - أَمَا رَأَيتَ العَارِضَ الَّذِي عُرِضَ لِي فِيلَ هُوَ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ لَم يَهِبِط إِلَى الْأَرْضِ
 قَطُّ قَبلَ هَذِهِ اللَّلِيلَةِ اِستَاذُنَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَن يُسلُم عَلَيَّ وَيُبَدُّ رَنِي أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ
 سَيُدًا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ وَانَ فَاطِمَةَ سَيُدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ . (حم، ت، ن، حب عن حُذَيفَة)

(۱۲۳) مدیث (۹۲) مین ترسیم کی ترسیم کرد. این ایرسیم کی ترسیم کرد. ایرسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کرد. ایرسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کی ترسیم کرد. ایرسیم کرد ترسیم کرد ترسیم کرد ترسیم کرد ترسیم کرد ترسیم کرد. ایرسیم کرد ترسیم کرد ترسیم

(١٢٥) اس ابي شيدة المصنف ١ ٣٨٨ وقم حديث ٣٢٢١٩ . نيزهديث (٩٨) كي تخ تني كجيز

و191) ابن معد، الطبقات ١٩٠٨. بالتفصيل رايصاً، ٢٠٠٤ . ولاحتصار

- (۱۲۰) مديث (۱۲۱) کُرْزُ سَرُّا: کِيْتِ

(۱۲۸) حديث (۳۰) كى تحريح ديكهنے .

⊕ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے میرے پاس بھیجا جانے والا و یکھا' بیروہ فرشتہ تھا جو قبل ازیں کسی شب زمین پڑئیں آیا' اللہ نے اسے مجھے سلام کرنے اور بشارت دینے کے لئے بھیجا کہ حسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سرداراورسیّدہ فاطمۃ الزہراء خواتینِ جنت کی سردار ہیں۔

١٢٩ - لِـكُــلٌ بَـنِي أَنثَى عَصَبَةٌ يَنتِمُونَ اللَّهِ اللَّا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُم وَعَصَبَتُهُم . (طب عَن فَاطِمَةَ الزّهرَاءً)

ﷺ حصرت سیّدہ فاطمیۃ الزہرا ورضی الله عنہا ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا 'ہر فلبیلہ اپنی اصل کی طرف منسوب ہوتا ہے لیکن اولا و فاطمہ کا وارث اور باپ میں ہوں۔

١٣٠ - لِكُلُّ بَنِي أَمِ عَصَبَةٌ يَنتِمُونَ إلَيهِ إلَّا إبنَى فاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا . (ك عَن جَابِر)

ت کے حضرت جاہر رضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہر قبیلے کی پہچان اس کا باپ ہوتا ہے ہے کیکن سیّدہ فاطمہ تالز ہراء کی اولا د کا وارث اور باپ میں ہوں۔

١٣١ - اَلْحَسَنُ وَالْحُسَينُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ابنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابنِ مَريَمَ وَيَحيَى بنِ زَكرِيَّا، وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِن مَريَمَ بِنتِ عِمرَانَ - (حم ع ع ع فَي أَبِي سَعِيدٍ)
طب، ك عَن أَبِي سَعِيدٍ)

(۱۲۹) حدیث (۵۹) کی تخریج دیکھنے .

(۱۳۰) حدیث (۷۱) کی تخریج دیکھنے .

را ۱۳ ا) احمد، المستد ۲۲/۳ .

النسائي، فضائل الصحابة، ص ٢٠ رقم حديث ٢٢ .

ايضاً، الخصائص، ص ١١٨، وقم حديث ٢٢١.

ايضاً، ص ٢٣ ا ١٢٥٠ مرقم حديث ١٣٩ . .

ابن حبّان، المجامع الصحيح ١١/١٥ ١٠٥١، وقم حديث ٢٩٥٩ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٨/٣، رقم حديث • ٢٢١ .

الحاكم، المستدرك ٢٢/٣ ١ ، ١٤ ١ ، رقم حديث ٣٧٧٨ .

الخطيب، التاريخ ٢٠٤/١٠ .



الله علیہ و معرت ایوسعیدرضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایاحسن اورحسین میرے خالہ زاومیسیٰ بن مریم اوریجیٰ بن ذکر یاعلیجا السلام کے علاوہ جملہ جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں اورسیّدہ فاطمہ الز ہراء مریم بنت عمران کے علاوہ تمام خواتین جنت کی سروارہے۔

١٣٢ - كُلُّ بَنِي أُمَّ يَنتِمُونَ إِلَى عَصَبَةٍ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُم وَأَنَا عَصَبَتُهُم . (طب عَن فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ)

ن الله سيّده فاطمة الزهراءرضى الله عنها منه مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا ہر تنبيلے كى بيجان اس كا باپ ہوتا ہے کيكن اولا وفاطمه كاوارث اور باپ مِن ہوں۔

١٣٣ - كُلُّ يَنِي أُنثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُم لِأَبِيهِم مَا خَلا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُم وَأَنَا أَبُوهُم . (طب عَن عُمَرَ)

اللہ علیہ اللہ عندے مروی ہے رسول اللہ علیہ وہ کے جاتا اللہ علیہ وہ الہ وسلم نے فر مایا ہر قبیلہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے کہانا واللہ عندے اللہ علیہ وہ کے بہتا ہوں۔

## وارثانِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم

١٣٢ - أَمَّا حَسَنٌ فَلَهُ هَيبَتِي وَسُؤدُدِي وَأَمَّا حُسَينٌ فَلَهُ جُرأَتِي وَجُودِي (طب وَ ابنُ مندَة، كر عَن فَاطِمَة بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَهَا أَتَت بِإِبنَيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَتَت بِإِبنَيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ايضاً، 11/+ 9.

ابنِ عساكر، تاريخ دمشق ٢٠ / ١٣٥

ايضاً، ١٩٢/١٩١/١٣

ابنِ منظور، محتصر تاريخ دمشق ١١٩/٦ ] \_

الديلمي، المستد ٢٥٦/٢، رقم حديث ٢٦٢٣ .

(۱۳۲) حدیث (۵۹) کی تخریج دیکھنے .

(۱۳۳) حدیث (۷۹) کی تخریج دیکھئے ۔

(۱۳۴) حدیث (۳۵) کی تخریج دیکھئے .

⊕ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها سے مروی ہے کہ آپ اپنے دونوں صاحبز ادوں کے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم! بیدونوں آپ میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم! بیدونوں آپ کے شہرادے ہیں انہیں اپناوارث بنالیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا حسن میری ہیبت وسیادت کا وارث ہے اور حسن میری جراًت وسخاوت کا امین ۔

١٣٥ - أَمَّا الْحَسَنُ فَقَد نَحَلتُهُ حِلْمِي وَهَيئِتِي، وَأَمَّا الْحُسَينُ فَقَد نَحَلتُهُ نَجدَتِي وَجُودِي
 (كر عَن مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ) أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَت بِإِبنَيهَا فَقَالَتْ:
 يَارَسُولَ اللهِ! انحَلهُمَا . قَالَ نَعَم فَلَدَّكَرَهُ .

⊕ جمرین عبیداللہ بن افی رافع رضی اللہ عندا ہے یا پ اور دا داسے رادی ہیں کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنے دونوں صاحبز ادوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم! ان دونوں کونواز دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں حسن میرے طم و بیبت کا امین ہے جبکہ حسین میری جرائت وسخاوت کا وارث ہے۔

# فرشنة اورز بإرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم

١٣٦ - إِنَّ مَلَكُما مِنَ السَّمَاءِ لَم يَكُن زَارَنِي فَاستَأَذَنَ اللَّهَ فِي زِيّارَتِي فَبَشَّرَنِي آنَّ فَاطِمَةَ سَيُّلَهُ فِي زِيّارَتِي فَبَشَّرَنِي آنَّ فَاطِمَةَ سَيُّلَهُ وَلَاللَّهُ فِي إِنَّارَتِي فَبَشَرَنِي آنَّ فَاطِمَةَ سَيُّلَهُ وَلَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَي وَآنَ النَّحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيُّلَهُ شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ . (طب وَابنُ النَّجَادِ عَن أَبي هُوَيرَةً)

⊕ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'ایک آسانی فرشتہ میری زیارت سے محروم تھا' اس نے پروردگار سے میری زیارت کی اجازت لی اور جھے یہ بشارت دی کہ سیّدہ فاطمة الزہراء میری است کی عورتوں کی سردار ہیں۔

#### نسب کی اہمیت

١٣٠ - أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ أُخبِرُكُم بِخَيرِ النَّاسِ خَالاً وَّخَالَةً، أَلَا أُخبِرُكُم بِخَيرِ النَّاسِ أَباً، وَأَمَّا

(۱۳۵) ابن عساكر، تاريخ دمشق ۱۲۸/۱۳ . نيزمديث (۳۵) كَاتْمْ تَكَ ديكيت

(۱۳۷) عدیث (۵۴) کی تخ تنج و یکھے۔

الحسن والحسين جَدُهُمَا رَسُولُ اللهِ وَجَلَّتُهُمَا جَعِفُرُ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّتُهُمَا أَمُ هَانِي عِ رَسُولِ اللّهِ وَأَبُوهُمَا عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّهُمَا جَعفَرُ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّتُهُمَا أَمُّ هَانِي عِ بنتُ أَبِي طَالِبٍ وَ خَالُهُمَا القَاسِمُ بِنُ رَسُولِ اللهِ وَ خَالاتُهُمَا زَينَبُ وَرُقَيّةُ وَ أَمُّ كُلتُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللّهِ وَجَدَّهُ مَا فِي الجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا فِي الجَنَّةِ وَأَمُّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَعَمَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمَن رَسُولِ اللّهِ وَجَدَّهُ مَا فِي الجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُمَا فِي الجَنَّةِ وَمَن أَحَبُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَعَمَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمَن أَحَبُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمَن أَحَبُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَاللّهُ وَعَمَّدُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَذَبَهُ أَبُو حَالِم وَ اللّهُ وَاللّهُ عَمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن البَيْعَانِي مَتُرُوكٌ، وَكَذَّبَهُ أَبُو حَاتِم وَ اللّهُ صَاعِدِ)

کی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے رسول الله علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا ہوگو! میں تہمیں بتا کوں کہ کس کے ماموں اور خالا کیں افضل ہیں تہمیں بتا کوں کہ کس کا باپ افضل واعلی ہے وہ حسن وحسین ہیں جن کے نا نا رسول الله صلی الله علیہ واللہ کی این ابی طالب صلی الله علیہ واللہ واللہ علیہ اور نائی خدیجہ بنت خویلہ ہے ماں فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ واللہ واللہ علی ابن ابی طالب ہے جاموں قاسم بن رسول الله صلی الله علیہ واللہ واللہ کی بنت ابی طالب ہے ماموں قاسم بن رسول الله صلی الله علیہ واللہ والله کمیں زیب رتب کی این ابی طالب ہے ماموں قاسم بن رسول الله علیہ واللہ ور فالا کمیں زیب کر ان اللہ علیہ واللہ الله علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ کمیں اور وہ خود سب جنتی ہیں چھران کی اور ابن صاعد نے اسے جموٹا کہا ہے۔

#### شان اللبيت اطهار عليهم الرضوان

۱۳۸ - وَاللَّهِ مَا مِن نَبِي إِلَّا وَوَلَدَ الْأَنبِيَاءَ غَيرِي وَإِنَّ إِبنَيكِ سَيُدًا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا ابنَى
الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَبَى قَالَهُ لِفَاطِمَةَ . (طب وَأَبُو نُعَيمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَن عَلِيٍّ)

﴿ وَهَ حَمْرَتُ مِ الرَّعْنَ رَضَى اللَّهِ عَدْ سے مروى ہے رسول اللهِ صلى الله عليه وَ آله وَ عَلَم الله عَلَى الله عليه وَ آله وَ عَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عليه وَ الله عَلَى اله

<sup>(</sup>١٣٤) الطبراتي، المعجم الكبير ١٥٠١٢/٣ . رقم حديث ٢٧٨٢ .

اب عساكر، تاريخ دمشق ٢٢٩/١٣ أيسنا وضعيف.

<sup>(</sup>١٣٨) الطبراني، المعجم الكبير ٢١/٣ ، رقم حليث ٢٦٠٣ . بسندٍ صعيف

<sup>(139)</sup> على متقي هندي، كنز العمال 12000، وقم حديث 25333 . بسندٍ مرصل

#### (الحارث عن عُروة مُرسَلاً)

🟵 🏵 حضرت عروه رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا خدیجہ الکبری این ہم عصر عورتوں ہے افضل مریم اپنی ہم عصر عورتوں ہے افضل اور سیدہ فاطمۃ الزہراء اپنے دور کی عورتوں ہے افضل ہیں۔

• ١ ٣ - أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيِلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَ مَريَمُ بِنتُ

عِمرَانَ وَ آسِيَةُ بِنتُ مَزَاحِمٍ إِمرَأَهُ فِرعُونَ . (حم، طب، ك عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ)

😁 😌 حضرت ابن عہاس رضی الله عنهما ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جنتی عورتوں میں افضل ترين عورتيل خديجه بنت خويلد فاطمه بنت محيصلي الله عليه وآله وسلم مريم بنت عمران اورآسيه بنت مزاهم زوجه فرعون بين -

١ ٣ ١ - حَسبُكَ مِن نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَريَّمُ بِنتُ عِمرَانَ وَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيِلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنتُ

مُحَمَّدٍ وَ آسِيَةُ امراأَةُ فِرعَونَ . (حم، ت، حسب، ك عَن آنسٍ)

(١٣٠) احمد، المستد ١ /٣٢٣ ٢ ١ ٢٠٢٣ .

ايضاً، القصائل ٢/ ١ / ٢ / ١ / ٢ . وقم حديث ١٣٣٩ .

عبد ابن حُميد، المنتخب، ص ٢٠٥، رقم حديث ٥٩٤ .

ابن حيّان، الجامع الصحيح ٥ / ١٥٠، وقم حديث ٢٢٢٢.

الطيراني، المعجم الكبير 1 (١٣٣٦، وقم حديث ١١٩٢٨ .

ايضاً، ١١/٥/١١، رقم حديث ١٢١٤٩ .

ايضاً، ۲/۲۲، وقم حديث ۱۰۰۳، وقم

ايطأ، ٢٣/٥، رقم حديث ا .

الحاكم، المستدرك ٥٩٣/٢، وقع حبيث ٢٠ ٣٠ .

ايطأ، ١٨٥٢ م ١٨٥١ ، رقم حديث ٢٨٥٣ ، ٢٨٥٣ .

ابن عبدالبرء الاستيعاب في اسعاء الاصحاب ٣٤٢٠٢٨٥،٢٨٣/٢ .

ر 171) عبدالرزّاق، المصنف 11/2000، رقم حديث ٢٠٩١٩ .

احمد، المسند ١٣٥/٣ .

ايضاً، الفضائل ٢٥٥/٣، رقم حديث ١٣٢٥ .

﴿ ﴿ حَرْت انْس رضى الله عند ہے مروی ہے' نبی کریم صلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا' کا نئات کی بیعورتیں تجھے کا فی ہیں' مریم بنت عمران' خدیجہ بنت خویلد'سیّدہ فاطمۃ الزہراء بنت محمصلی الله علیہ وآ لیدوسلم اور آسیدز وجے فرعون ۔

١٣٢ - خَسِرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ أَربَعٌ: مَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ وَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَ آسِيَةُ إِنتُ مُحَمَّدٍ وَ آسِيَةُ إِمرَأَةُ فِرعُونَ . (حم، ق عَن أَنسِ)

ن و حضرت انس رضی الله عند ہی ہے مروی ہے ہی اگر م صلی الله علیدوآ لہوسلم نے فرمایا کا سُنات کی افضل ترین عورتیں چار ہیں مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمصلی الله علیدوآ لہوسلم اورآ سیدز وجہ فرعون ۔

۱۳۳ - سَیِّدَاثُ بِسَاءِ أَهلِ الْجَنَّةِ أَربَعٌ: مَریَمُ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِیجَةُ وَآسِیَةُ . (ك عَن عَائِضَةَ) ﴿ عَا نَشْرَصَد بِقِدْرضِ الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا خواتین جنت کی سروار جار عورتیں بین مریم سیّدہ فاطمۃ الز براء خدیجۃ الکبری اورآسیہ۔

ايضاً، ۲/۵۵/ رقم حديث ۱۳۳۲ .

ايضاً، ۲/۰۲۷، وقم حديث ١٣٣٤، ١٣٣٨.

الترمذي، السنن ٢٨٥٨، وقم حديث ٣٨٧٨ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١/١٥ • ٢٠٣٠، رقم حديث ٢٩٥١ .

ايضاً، ۵ / ۳۲۳/ وقم حديث ۳ - ۵ . .

الطبراني، المعجم الكبير ٢/٢٢ • ٣، رقم حديث ٣٠ • ١ • ٣٠ • ١ .

ايضاً، ٢٣/٤، وقم حديث ٣.

الحاكم، المستدرك ١٥٤/١٥٤ مرقم حديث ٢٤٢٥.

الحطيب؛ التاريخ ١٨٥/٤ .

ايضاً، ۳۰۳/۹ .

(۱۳۲) صدیث (۱۳۱) کی تخریج و کھیئے۔

(١٢٣) أحمد، الفضائل ٢/٠٤٤، رقم حديث ١٣٣٧ .

ايضاً، ١٥٤٢، رقم حليث ١٥٤١.

الحاكم، المستدرك ١٨٥/٣ ، ١٨٦ ، وقم حديث ٣٨٥٣ .

مسند فاطعة الزهراء من المنطقة الزهراء من المنطقة و المن

ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلبوسکم نے فرمایا 'مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سر دارسیّدہ فاطمہۃ الزہراء خدیجۃ الکبریٰ اور آسیہ زوجہ فرعون ہیں۔

٥ ٣ ١ - أَربَعُ نِسبَوَةٍ سَادَاتُ عَالِمِهِنَّ: مَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ وَ آسِيَةُ إِمرَأَةُ فِرعُونَ وَخَدِيجَهُ إِنتُ خُولِلِهِ وَ فَاطِمَهُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَأَفضَلُهُنَّ عِلماً فَاطِمَهُ . (هب عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ)

ورکی سردار ہیں مریم بنت عمران آسیدز وجدفرعون خدیجة الكبرى اور فاطمہ بنت محرصلی الشعلیدوآ له وسلم نے فرمایا علی رعورتیں است الله ورکی سردار ہیں مریم بنت عمران آسیدز وجدفرعون خدیجة الكبرى اور فاطمہ بنت محرصلی الشعلیدوآ له وسلم جبکہ ان سب میں سیّدہ فاطمۃ الز ہراءسب سے زیادہ علم والی ہیں۔

# چشمانِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم میں آنسو

١٣٢ - عَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى فَاطِمَةَ كَسَاءً مِن أُوبَارِ الايلِ وَهِي تَطَحَنُ فَبَكَى وَقَالَ: يَافَاطِمَةُ اصبِرِي عَلَى مِرَارَةِ الدُّنيَا لِنَعِيمِ الآخِرَةِ غَداً وَنَزَلَت ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ . (ابنُ لَال وَ ابنُ مَردَوَيهِ وَ ابنُ النَّجَادِ وَاللَّيلَعِيُّ)

ت حضرت جاہر رضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الز جراء کو اونٹ کے بالوں سے بنی جا دراوڑ ھے اور چکی پینیتے دیکھا تو آبدید وہو گئے اور فر مایا فاطمہ! و نیا بیس اسی پرگز اراکر وہ تا کہ جنت کی تعنین تہارا مقدر ہوں کی جاری ہو کہ اور منقریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جا کیں گئے۔

وضاحت: فاطمہ زبرا ورضی الله عنہائے سیدہ کا نئات ہو کرنہایت سادہ اور مشقت بھری زندگی گزاری اور دنیوی نعتو ل پراخروی سعادتوں کوتر جیح دی بتو دو رجدید کی عورت کواپنے طرز حیات پرغور کرنا چاہیے۔مترجم

(١٣٣) الطبواني، المعجم الكبير ١١٥/١، وقم حليث ١٢١٤٩. ايضاً، ٢٠/٧، وقم حديث ٢.

(۱۳۵) مديث (۱۳۹) کي تخ تي و يکھئے۔

(٢٣١) الديلمي، المستد ٥/٥٣٥، ٢٢٢٨ .

#### - المسند فاطعة الرَّ فراء الله الله على المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله

## سيده فاطمه رضى الله عنها كي نماز جنازه

١٣٤ - عَن جَعفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ قَالَ: مَاتَت فَاطِمَةُ بِنتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَ جَاءَ أَبُو بَكِرٍ لِعَلِي بِن أَبِي طَالِبٍ تَقَدَّم فَقَالَ: مَا كُنتُ لِأَسَلَّمَ فَـجَاءَ أَبُو بَكِرٍ وَعَلَي بِن أَبِي طَالِبٍ تَقَدَّم فَقَالَ: مَا كُنتُ لِأَسَقَدَم وَأَنتَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَقَلَمَ أَبُو بَكٍ فَصَلَّى عَلَيها .
 (خط فِي رُواةٍ مَالِكٍ)

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كي عظمت

١٣٨ - عَنِ اسِ عَسَّامٍ أَنَّ أَمَّ كُلتُ وم جَاءَ ت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَهَالَت: يَارَسُولَ اللهِ إِزَوجُ فَاطِمَةَ خَيرٌ مِّن زَوجِي فَسَكَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُلِيَّا ثُمَّ قَالَ: زَوجُكَ يُسِحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ فَأَرَأَيتُكِ لَو وَخَلتِ الجَنَّةَ فَرَأَيتِ مَنزِلَهُ لَم تَرَي أَحَداً مِنَ النَّامِ يَعلُوهُ فِي مَنزِلِهِ . (كن)

﴿ ﴿ ﴿ حَرْتُ ابْنَ عَبَاسِ رَضَى اللهُ عَبِما عَمُوهِ يَ مَعَالَةُ مَنَى اللهُ عَنَهَا بِارْگاوِرْسَالت مِينِ عاضر بوكر عرض كرنے لكين الله عنها لائد عنها بارگاور سالت مِين عاضر بوكر عرض كرنے لكين الله عنها لائد عنها كى شادى الله عنه عنه كردى جوميرے فاد مدسے بارسول الله عليه و آليه و كي محدومر فاموش رہے كيم فرمايا و تيرے فاو عدسے الله اور اس كارسول محبت كرتے ہيں افسل ہے دسول الله عليه و آليه و كلم ہے محبت كرتا ہے كل جنت ميں تجھے ہيں اس كا مقام و كھاؤں گا جوكى عام اور دہ بھى الله اور اس كا مقام و كھاؤں گا جوكى عام

(١٣٤) ابن سعد، الطبقات ٢٩/٨ .

على متقى هندي، كنز العمال ٢ ١ / ٥ ١ ٥، رقم حديث ٢٥١٤٤ .

(١٣٨) الطبراني، المعجم الاوسط ٢١٢/٢، وقم حديث ١٧٢٢.

ابي عساكر، تاريخ دمشق ٣٩/٣٩ .

انسان کوئیس ملا۔

١٣٩ - قَالَ ابنُ عَسَاكِرٍ أَنبَأْنَا أَبُو العِزِّ أَحمَدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الجَوهَرِيُّ أَنبَأَنَا أَبُو السُحْسَينِ مُحَمَّدُ بنُ المُظَفَّرِ بنِ مُوسىٰ الحَافِظ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ سَابُورِ السَّهُ الدَقَاق حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَزَان حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثِنِي ابنُ ثَوبَانَ عَن بَكِرِ بنِ الدَقَاق حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَزَان حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثِنِي ابنُ ثَوبَانَ عَن بَكِرِ بنِ عَبدِاللهِ المُزَنِي عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن أُمِّ كُلنُومٍ أَنَّهَا جَاءَ ت إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ زَوَّجتُ فَاطِمَةَ خَيراً مِّن زَوجِي فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ مِلياً ثُمَّ قَالَ: زَوَّجتُكِ مَن يُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: نَعَم وَأَزِيدُكِ لَو قَد عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَم وَأَزِيدُكِ لَو قَد وَسُولُهُ فَالَ: نَعَم وَأَزِيدُكِ لَو قَد وَسُولُهُ فَلَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلَ : نَعَم وَأَزِيدُكِ لَو قَد وَسُولُهُ فِي مَنزِلِهِ قَالَ: (كر) وَواهُ غَيرُ وَلَي اللهُ وَرَسُولُهُ فِي مَنزِلِهِ قَالَ! (كر) وَواهُ غَيرُ عَن أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ أَمَّ كُلنُوم .

ا بوالعزاج بن عبیداللہ ابوج جو ہری ابوالعسین محر بن مظفر بن موی الحافظ احمد بن عبداللہ بن سابوروقاق ابوب بن عبد وزان ولید بن ولید ابن قبان کر بن عبداللہ مزنی عبداللہ مزنی معلور نی معراللہ مزنی معراللہ مزنی معراللہ مزنی معراللہ مزنی معراللہ مزنی معراللہ مزنی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالیہ دوروہ بھی اللہ اوراس کے دسول سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہندیدہ ہے اوروہ بھی اللہ اوراس کے دسول سلم کا پہندیدہ اللہ واللہ واللہ

ان عسا کرے مطابق ندکورہ روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

وضاحت: ندکورہ بالا دوٹوں روا بتوں میں غور وفکر کرنے سے بیٹھ قت واضح ہوجاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ماہر نفسیات بھی نتے اس لئے اپنی صاحبز اوی حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کوان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ک عظمتِ شان کے بارے میں مطمئن فرمایا، علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت میں جنت کے مقامات بیان فرمائے ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شل بصارت واضح ہے۔ مترجم

#### الأموادي الأموادي المرادي المر

# سيدنا حضرت على المرتضى رضى اللهءنه كي عظمت

١٥٠ - لَمَّا آخى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بَينَ أَصحَابِهِ قَالَ عَلِيٌ: لَقَد ذَهَبَ رُوحِي وَانفَطَعَ ظَهِرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلتَ بِأَصحَابِكَ مَا فَعَلتَ غَيرِي فَإِن كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَي وَانفَطَعَ ظَهرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلتَ بِأَصحَابِكَ مَا فَعَلتَ غَيرِي فَإِن كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَي فَلكَ العَتبَى وَالحَرَاعَة، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَيْنِي بِالحَقِّ مَا أَخْرتُكَ إِلّا لِنفسِي وَأَنتَ مَعني بِالحَقِّ مَا أَخْرتُك إِلّا لِنفسِي وَأَنتَ مَعني لِي مَننِ لَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى غَيرَ آنَهُ لا نَبِي بَعِدِي وَأَنتَ أَخِي وَوَارِثِي قَالَ: وَمَا أَرِث مِنكَ مِنكَ مِنتُي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى غَيرَ آنَهُ لا نَبِي بَعِدِي وَأَنتَ أَخِي وَوَارِثِي قَالَ: وَمَا أَرِث مِنكَ مِنكَ مِنكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

ن بن مناقب علی میں فرور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین موافات قائم فرمائی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرا بیان بیصر لیریز ہو چکا ہے اور صبط ٹوٹ گیا ہے ہیں نے دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وہ معالم فرمایا جس سے جھے محروم رکھا ہے اگر یہ جھے سے اظہار نارافسکی ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورزاکا پوراجی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھی ماس ذات ہو کہ جست ہو کہ جس نے جھے تو کے ساتھ معبوث فرمایا ہیں نے تہمیں صرف اپنے لئے موخرکیا ہے میر سے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو بارون علیہ السلام کی موئی علیہ السلام کی موئی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے دوافت سے مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کر دب کی کتاب علیہ موٹ کے ساتھ میرے کا بیس ہوئے تم میرے بھائی اور رفیق ہو۔ السلام کی ورافت کیا تھی جوش کیا آپ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئے تم میرے بھائی اور رفیق ہو۔ السلام کی ورافت کیا تھی جوش کیا آپ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئے تم میرے بھائی اور رفیق ہو۔ اور بی کی سنت داورتم جنت میں میر سے الله عنہ تم قال : لَمَّا ذَوَّجَ النَّبِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَ مَسَلَّمُ اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ وَ مَالًا مِن رَضِ مَن اللّٰهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ وَالْمُ عَلَیهُ مَا قَالَ : لَمَّا ذَوَّجَ النَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهُ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَی اللهُ عَل

(١٥٠) مديث (٥٥) کي تريخ ريڪ

<sup>(</sup>١٥١) الطبراني، المعجم الكبير ١١/٩٣/٩١، رقم حديث ١١١٥٣،١١١٥٣ .

ابي عدي، الكامل ١/٥ ٣٣٢،٣٣١.

الخطيب، التاريخ 190/7 .

الذهبي، الميزان ٢١/١ .

المرادي الأمرادي المرادي المر

فَ اطِ مَةَ مِن عَلِيٍّ قَالَت فَاطِمَةُ: يَارَسُولَ اللهِ! زَوَّجَتَنِي مِن رَجُلٍ فَقِيرٍ لَيسَ لَهُ شَي ءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرضَينَ أَنَّ اللهَ إِحْتَارَ مِن أَهلِ الْأَرْضِ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا أَبُوكِ وَالآخَرُ زَوجُكِ . (خَط فِيهِ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ .

﴿ حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کی شادی حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے کر دی تو سیّدہ رضی الله عنها نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآله والله عنها آپ نے ایک فقیر محض ہے میری شادی کردی جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تواس بات ہے خوش نہیں کہ الله تعالیٰ نے روئے زمین پردوآ دمیوں کا انتخاب فرمایا 'ایک تیرے بابا جان اوردوسرا تیرے شوہرکا۔ فرکورہ روایت کی سندھن ہے۔

١٥٢ - عَن بُرَيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: زَوَّجتُكِ خَيرَ أُمَّتِي أَعلَمُهُم عِلماً وَ أَفضَلُهُم حِلماً وَ أَوَّلُهم سِلماً . (خط فِي المُتَّفَقِ)

کی حضرت بربیدہ رضی اللّدعنہ ہے مروی ہے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ و آلہ وسلّم نے سیّدہ فاطمة الزبراء رضی اللّه عنها سے فرمایا " تیری شادی میں نے اس محض سے کی ہے جومیری امت کا بہترین آدمی سب سے زیادہ بلند اخلاق والا اور سب سے بہلامسلمان ہے۔

١٥٣ - عَن جَابِرٍ قَالَ سِمعتُ عَلِياً يَنشُدُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسمَعُ:

آنَا ٱخُو البُصطَفَى لَاهَكَ فِي نَسَيَى مَعَهُ رُبِيتُ وَسِبطَاءَ هُمَا وَلَيْق مَعَهُ رُبِيتُ وَسِبطَاءَ هُمَا وَلَيْق جَدِيق وَجَدُّ رَسُولِ اللهِ مُنفَرِدٌ وَفَا طِمُ لَوجَتِي لَاقُول فِي فَنَي صَنَقَته وَجَمِيع النَّاسِ فِي بِهِم صَنَقَته وَجَمِيع النَّاسِ فِي بِهِم مِنَ الضَلَالَةِ وَالإشرَاكِ وَالكَّنَي مِنَ الضَلَالَةِ وَالإشرَاكِ وَالكَّنَي مِنَ الضَلَالَةِ وَالإشرَاكِ وَالكَّنَي مِنَ الضَلَالَةِ وَالإشرَاكِ وَالكَّنَي أَلَهُ مَن النَّاسِ فِي بِهِم أَلَا لَهُ وَالكَّنَي مِنَ الضَلَالَةِ وَالإشرَاكِ وَالكَّنَي أَلَه أَلَا لَهُ اللهِ شُكراً لَاشَرِيكَ لَلهُ اللهِ النَّاقِي بِلَا أَمَي اللهِ النَّاقِي بِلَا أَمَي اللهِ النَّاقِي بِلَا أَمَي اللهُ اللهِ النَّاقِي بِلَا أَمَي اللهُ اللهِ اللهِ النَّاقِي بِلَا أَمَي اللهِ النَّاسِ فِي بِلاَ أَمَي اللهِ النَّالِي وَالبَاقِي بِلاَ أَمَي اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۵۲) حدیث (۲۸) کی تخ تنج دیکھئے۔

فَتَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَدَقتَ يَا عَلِيٌ . (كر) وَفِيهِ عَمَارَةُ بنُ زَيدٍ، قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَدَقتَ يَا عَلِيٍّ . (كر) وَفِيهِ عَمَارَةُ بنُ زَيدٍ، قَالَ اللَّا وَيُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَمُ أَنَّ هَذَا الشِّعرُ اللَّرَجَةِ فِي نَقدِ الشَّعرِ يَعلَمُ أَنَّ هَذَا الشَّعرُ اللَّرَجَةِ فِي صَنَاعَةِ الشَّعرِ وَ مَقَامَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنهُ أَعلَى بِدَرَجَاتٍ مِن أَن يَقُولَ هَذَا الشُعرُ النَّا ذِلُ الاَسْعَرُ النَّا ذِلُ اللَّهُ عَنهُ أَعلَى بِدَرَجَاتٍ مِن أَن يَقُولَ هَذَا الشُعرُ النَّا ذِلُ المَّعرُ النَّا لَهُ عَنهُ أَعلَى بِدَرَجَاتٍ مِن أَن يَقُولَ هَذَا الشُعرُ النَّا ذِلُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ع

﴿ ﴿ حَفرت جابر رضى الله عند سے مروى ہے کہتے ہیں كه حضرت على المرتضى رضى الله عندكويه اشعار كہتے اور رسول الله عسلى الله عليه ورقع الله عندي من في الله عليه ورقع الله على الله على الله عليه ورقع الله على الله على

ندکورہ روایت میں ممارہ بن زید کے متعلق امام از دی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیصدیث وضع کرتا ہے۔ امام سیوطی کے مطابق ندکورہ اشعار حضرت علی المرتفظی وضی اللہ عند کے بیس مطابق ندکورہ اشعار حضرت علی المرتفظی وضی اللہ عند کا مرتبہ ومقام اس ہے کہیں اعلی وارفع ہو تتا ہے کہ بیا اللہ عند کا مرتبہ ومقام اس ہے کہیں اعلی وارفع ہے حاشا وکل کہ آپ رضی اللہ عند ایسے اشعار کہیں مجھی اس پرمستر او ہے۔

١٥٣ - عَن جُمَيعِ بِنِ عُمَيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ مَن كَانَ أَحَبُّ النَّاسِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: وَوجُهَا عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: وَوجُهَا عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: وَوجُهَا (خط فِي المُثَنَّفِقِ وَالمُفتَرَقِ، وَ ابنُ النَجَارِ) قَالَ النَّعِيقُ، جُمَيعُ بنُ عُمَيرِ النَّيمِيُّ الكُوفِيُّ تَابِعِيْ مَشهُورٌ اتَّهِمَ بِالْكِذِبِ .

(١٥٣) الترمدي، السنن ١/٥ ع، رقم حديث ٣٨٤٣.

السائي، الخصائص، ص ٨٠ ا ، رقم حديث ٩٠١ \_

کی جمیع بن عمیر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ کون عرب ہے؟ آپ نے جواب دیاسیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا۔ راوی نے کہا کہ میراسوال مردوں کے متعلق ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا۔ راوی نے کہا کہ میراسوال مردوں کے متعلق ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء کا شوہر۔

ا ما دھی کے بقول جمیع بن عمیر معروف تا بعی ہے جس پراتہام کذب ہے۔

# رسول الثدهلي الثدعليه وآله وسلم كامعتمدترين سأتقى

١٥٥ - عَن فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ عَن أُمُّ سَلَمَةَ قَالَت: وَالَّذِي أُحِلِفُ بِهِ إِن كَانَ عَلِيَّ لَأَقْرَبَ النَّاسِ عَهـداً بِـرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُدنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (١٥٥) ابنِ ابي شبه، العصنف ١٩٥١، رفم حديث ٢٩٠١، بسندِ ضعف

يَومَ قُبِضَ فِي بَيتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعدَ غَدَاةٍ يَقُولُ جَاءَ عَلِيٌّ مِرَاراً وَأَظُنَّهُ كَانَ بَعَفَهُ فِي حَاجَةٍ فَجَاءُ بَعدُ فَظَنَنَا أَنَّهُ لَهُ اللهِ حَاجَةً فَخَرَجنا مِنَ البَيتِ فَفَعَدنَا بِالبَابِ فَأَكَبَّ عَلَيهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَسَارَهُ وَيُنَاجِيهِ ثُمَّ قُبِضَ مِن يَومِهِ ذَالِكَ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهداً . (ش)

ب حضرت علی الرتضی رضی الله عند پررسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوسب سے زیادہ اعتاد تھا۔ جس روز آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی الله عندہ پررسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوسب سے زیادہ اعتاد تھا۔ جس روز آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے وائشہ صدیقہ رضی الله عندہ الله عندہ بار حضرت علی الله علیہ و آله وسلم نے متعدہ بار حضرت علی الله علیہ و آله وسلم نے الله علیہ و آله وسلم نے مسلم کے الله عندہ بار حضرت علی الله علیہ و آله وسلم کو الله وسلم کو الله و آله وسلم کے زو کے سب سے زیادہ معتبر شے۔ عند رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم کے زو کے سب سے زیادہ معتبر شے۔ عند رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم کے زو کے سب سے زیادہ معتبر شے۔ عند رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم کے زو کے سب سے زیادہ معتبر شے۔

#### بیمیرےاہلِ بیت ہیں

١٥١ - عَن عَامِرِ بنِ سَعِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيْ: ثَلاَثُ خِيصَالٍ لَأَن يَّكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنهُنَّ أَحَبُّ إِلَى مِن حُمرِ النَّعَمِ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ كَ مُسند فاطعة الزُهر الله وَسَلَّمَ الوَحيُ فَأَدْ حَلَ عَلِياً وَفَاطِعَة وَابنيها تَحتَ ثُوبِهِ ثُمَّ قَالَ، اللَّهُمَ هَوُّلاَءِ أَهلِي عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الوَحيُ فَأَدْحَلَ عَلِياً وَفَاطِعَة وَابنيها تَحتَ ثُوبِهِ ثُمَّ قَالَ، اللَّهُمَ هَوُّلاَءِ أَهلِي وَأَهلُ بَيتِي . وَقَالَ لَهُ حِينَ خَلفَهُ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَقَالَ عَلِيٍّ: يَارَسُولَ اللهِ إِخَلفتنِي مَعَ النُسَاءِ وَالصِبيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَرضَى أَن تَكُونَ مِني بِمَنزِلَةِ وَالصِبيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَوضَى أَن تَكُونَ مِني بِمَنزِلَة هَارُونَ مِن مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لاَ نُبُوّةَ بَعِدِي، وَقَولُهُ يَومَ خَيبَو لَاعطِينَ الرَّايَة رَجلًا يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَعَتَحُ اللهُ عَلَى يَدِيهِ، فَتَطَاوَلَ المُهَاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَدِيهِ، فَتَطَاوَلَ المُهَاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَديهِ، فَتَطَاوَلَ المُهَاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَديهِ وَمَا لَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى يَديهِ وَمِدَّ وَمِدَّ فَالَ أَدُّوهُ فَذَعُوهُ فَبَصَقَ فِي

عَینیهِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَی یَدَیهِ . (ابنُ النّجَارِ)

ﷺ حفرت عام بن سعد رضی الله عند ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسم نے حضرت علی الله عند کے جوتین تصلتیں بیان فر مائی ہیں ان میں سے ایک بھی میرے لئے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ رسول الله صلی وقالی ہوتین تصلتیں بیان فر مائی ہیں ان میں سے ایک بھی میرے لئے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ رسول الله صلیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضٰی سیّدہ فاطمة الزہراء وسن الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله عندے علی المرتضٰی رضی الله عندے عرض کیا:

﴿ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَ صَارِتُ عَلَى اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَنْ وَى اللهُ عَنْ وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَّى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَا وَلَا اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْ وَلَا عَنْ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَى الل

(١٥٢) ابن ابي شبية، المصنف ٢/١١ ٣١٥-١٣١ رقم حديث ٢٥٠٨.

احمد، المستد ا *\10*01 . ■

المسلم، الجامع الصحيح ٣/ ١٨٤٠ ، وقم حديث ٢٣٠٣ .

ابنِ ماجة، مقدمة السنن ا/100، 101 .

الترمذي، السنن ٧٣٨/٥ وقم حديث ٣٤٢٣ .

ابن ابي عاصم، كتاب السنَّة ٥٨٤،٥٨٢/٢، وقم حديث ١٣٣٢ لـ ١٣٣٠ .

النسائي، الخصائص، ص ٢٣٥/٣٤، وقم حديث ٢٠٠٩.

ايضاً، ص 20، 21، رقم حليث ٥٢ .

الحاكم، المستدرك ٩٠١ • ١٠٩ وقم حديث ٣٥٤٥ .

البيهقي، السنن ١٣/٤ .

ابن المجار، ذيل تاريخ بغداد ١١٣/٢ ١١٠١ م

یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ بچھے ورتوں اور بچوں میں چھوڑے جارہے ہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تجھے بچھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کوموی علیہ السلام سے تھی ہاں میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے بچررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یوم خیبر کوفر مایا' میں اس شخص کو جھنڈ اعطا کروں گا جواللہ اور رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور الله ورسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نیز الله ای کے ہاتھ پر فتح عطافر مائے گا۔ مہاجرین رضی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ علم ان میں ہوئے مطافر مائے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یو چھا حضرت علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آئیس تو آپ وسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیس ہی بلا کہ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیس ہی بلا کہ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آئیس میں اپنالعاب وہن مہارک لگایا تو الله تو اللی نے آپ رضی الله عزرہ ی کے ہاتھ پر فتح سے ہمکنار فرمایا۔

٥٤ ا – عَن عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ ابنَى فَاطِمَةَ قَلِ استَوَى فِي حُبِّهِمَا البَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنِّي عَهِدَ إِلَيَّ أَن لاَ

(١٥٤) الحُميدي، المستد ٢/١"، رقم حديث ٥٨ \_ =

ابن ابي شيبة، المصنف ٢/٥٢م، وقم حديث ٣٢٠٢٣ .

احمد، المستد ١ /١٨،٩٥٠٨١ .

ايمنياً، الفصائل ٢/١٣/٥ ٥٢٥، وقم حديث ٩٣٨ .

ايضاً، 2/020، رقم حليث 971 .

المسلم، الجامع الصحيح ٢/١١، رقم حديث٤٨ .

ابنِ ماجة، مقدمة السنن ٢/١، رقم حديث ١١٢.

الترمذي، السنن ٢٣٣/٥، رقم حديث ٣٤٣٦ .

ابن ابي عاصم، السنّة، ص ٥٨٣، رقم حديث ١٣٢٥ .

النسائي، السنن ١١٥/١١٦٠ ا، وقم حديث ١١٥ .

ايعضاً، 1/2/1 مرقم حديث 2014 .

ايضاً، السنن الكبري ٥/١٥، وقم حديث ٨١٥٣ .

ايضاً، الخصائص، ص • • ٢٠١٠ م رقم حديث ٩٩٠٩٨٠٩ .

ابو يعلى، المستد ا/ ٢٥٠، ٢٥١ وقم حديث ٢٩١ .



يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤمِنٌ وَلاَ يُبغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ . (حل)

⊕ حعزت على الرتضى رضى الله عنه سے مروى ہے كہ سيّدہ قاطمة الز ہراء كے دونوں صاجزادول سے محبت كرنے والوں ميں نيك وبد برابر ہيں، ليكن مجھ سے بيعبدليا گياہے كہ ياعلى! تجھ سے صرف مومن ہى محبت كرسكتا ہے اور منافق ہى دشمنى ركھ سكتا ہے۔

شان صحابه كرام رضى الله عنهم

المن عبد المنه بن عُمَو قَالَ لَمّا طُعِن عُمَو بن الحَطابِ وَأَمَرَ بِالمُسُورِي وَحَلَت عَلَيهِ حَفْصَةُ فَقَالَت لَهُ: يَا أَبَتِ إِنَّ النَّاسَ يَرْعُمُونَ أَنَّ هَوْلاَ عِ السِنَّةَ لَيسُوا برِضَى، فَقَالَ: أَسنِدُونِي خَفْصَةُ فَقَالَ: مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ سَمِعتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعِي مَنَى اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عَلِي مُدْ يَدَكَ فِي يَدِي تَدخُلُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ حَيثُ أَدخُلُ مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عُلِي بَد خُلُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ حَيثُ أَدخُلُ مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عُلْمَان بُعِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ يَمُوتُ عُفْمَانُ تُصَلِّى عَلَيهِ مَلاَيْكَةُ السَّمَاءِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! لِمُعْمَان حَاصَّةً أَم لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ لِعُمْمَان خَاصَةً، مَاعَسَى أَن يَتَقُولُوا فِي طَلحَة بنِ عُبَيدِ اللهِ سَمِعتُ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَسَى أَن يَتَقُولُوا فِي طَلحَة بنِ عُبَيدِ اللهِ سَمِعتُ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا طَلحَةُ مَنُ عُبَيدِ اللهِ فَسَوّاهُ لَهُ لَلهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا طَلحَةُ مَن عُبَيدِ اللهِ فَسَوَّاهُ لَهُ عَلَيهِ وَالْهِ فَسَوَّاهُ لَهُ النَّهُ عَلَيهِ وَالْهِ فَسَوَاهُ لَهُ وَلَيْ وَهُو لِي الْجَنِّةِ فَبَلَرَ طَلْحَةُ مَنُ عُبَيدِ اللهِ فَسَوَّاهُ لَهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَمَ يَا طَلحَةُ هَذَا جِبرَيْبِلُ يُقُولُوا فِي الرَّبِي وَيْ وَهُو فِي الْجَنِّةُ هَذَا جِبرُيْبِلُ يُقُولُوا فِي الرَّيْدِ وَلَهُ مَا مَا عَسَى أَن يَتُولُوا فِي الرَّبِي وَا عَلَيهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَالْمَامِهُ عَلَى مُؤْمِ فِي الْجَنِي مِنْ اللهُ عَلَيه وَالْ يَهُ وَلُوا فِي الرَّهُ عَلَيه وَالْ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ فِي الزُّبَيرِ بن وَلَهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْ فَي الزُّبِيرِ اللهُ عَلَيْهُ وَلُوا فِي الزُّبِيرِ فَى الْمُعَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عُلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلْهُ الْمُولُوا فِي المُعْرَاحِ الْمَا عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ ا

ابنِ حَبَّان، الجامع الصحيح ١٥ /٣١٤، وقم حديث ٢٩٢٣ .

ابن مندة، الايمان ١/٣/١، وقم حديث ٢٦١.

الحاكم،،عرفة علوم الحديث، ص ١٨٠ .

ابر تُعيم، الحلية ١٨٥/٣ .

الحطيب، التاريخ ٢٥٥/٢ . ايصاً، ٣٢٧/١٣ .

ابن الجار، فيل تاريخ بعداد ٢ / ٢٠١١ - ١ - ١ - ١

(١٥٨) الديلمي، المستد ٢٥٢/٥، وقم حديث ٢٨٣٥ . بالاختصار

اب عساكر، تاريخ دمشق ٢٠٢/٣٣ .

العَوَّامِ رَأَيتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد نَامَ فَجَلَسَ الزُّبَيرُ يَذُبُّ عَن وَجِهِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد نَامَ فَجَلَسَ الزُّبَيرُ يَذُبُّ عَن وَجِهِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد نَامَ فَجَلَسَ الزُّبِيرُ يَذُبُّ عَن وَجِهِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ لِمَ تَزِلُ قَالَ لَمَ أَزِل بِأَبِي أَنتَ وَأُمْي قَالَ: هَذَا جِبرَئِيلُ يُقْوِئُكَ استَيقَظُ فَقَالَ يَا أَبُا عَبِدِ اللَّهِ لِمَ تَزِلُ قَالَ لَمَ أَزِل بِأَبِي أَنتَ وَأُمْي قَالَ: هَذَا جِبرَئِيلُ يُقُونُكُ اللهِ مِن اللهُ لَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ لَمَ أَزِل بِأَبِي أَنتَ وَأُمْي قَالَ: هَذَا جِبرَئِيلُ يُقُونُكُ اللهِ مِن اللهُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَالَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّ

استَدِقَ طُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبِدِاللّٰهِ لِمَ تَزِلُ قَالَ لَم أَزِلَ بِأَبِي أَنتَ وَأَمِّى قَالَ: هَذَا جِبرَئِيلُ يُقِونُكَ السَّالاَمْ وَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ يَومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى أَذُبَّ عَن وَجِهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ مَاعَسَى أَن يَّقُولُوا فِي السَّلامْ وَيَعُولُ أَنِي وَقَاصٍ سَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ بَدرٍ وَقَد أُوتَر قُوسَهُ أَربَعَ عَشرَةً مَرَّةً بَدفَعُهَا إلَيهِ وَيَقُولُ إِرمِ فِذَاكَ أَبِي وَأَمْي مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَبدِالرَّحمَنِ أَربَعَ عَشرَةً مَرَّةً بَدفَعُهَا إلَيهِ وَيَقُولُ إِرمِ فِذَاكَ أَبِي وَأَمْي مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَبدِالرَّحمَنِ أَربَعَ عَشرَةً مَرَّةً بَدفَعُهَا إلَيهِ وَيَقُولُ إِرمِ فِذَاكَ أَبِي وَأَمْي مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَبدِالرَّحمَنِ بِنِ عَوفٍ وَأَيتُ النَّهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو فِي مَنزِلِ فَاطِمَةً وَالحَسَنُ بِنِ عَوفٍ وَأَيتُ النَّهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو فِي مَنزِلِ فَاطِمَةً وَالحَسَنُ وَالنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَن يَصِلُنَا بِشَي وَالنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَن يَصِلُنَا بِشَي وَالنَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَن يَصِلُنَا بِشَي

بن عوفي رَأْيِثُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم يَقُولُ وَهُوَ فِي مَنزِلِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَينُ يَبِكِيَانِ جُوعاً وَيَتَصَوَّرَانِ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: مَن يَصِلُنا بِشَى وَالْحُسَينُ يَبِكِيَانِ جُوعاً وَيَتَصَوَّرَانِ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: مَن يَصِلُنا بِشَى عَلَى وَطَلَعَ عَبدُالرَّحَمِّنِ بنِ عوفي بصحفة فِيها حِيسَةٌ وَرَغِيفَانِ بَينَهُمَا اِهَاللَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، كَفَاكَ اللهُ أَمرُ دُنيَاكَ وَأَمَّا أَمرُ الآخِرَةِ فَأَنَا لَهَا ضَامِن . (مَعَادُ بنُ اللهُ عَلَيهِ فِي وَعَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، كَفَاكَ اللهُ أَمرُ دُنيَاكَ وَأَمَّا أُمرُ الآخِرَةِ فَأَنَا لَهَا ضَامِن . (مَعَادُ بنُ اللهُ عَلَيهِ فِي وَعَالِهِ الصَّحَابَةِ وَأَبُو بَكِرِ الشَّافِي السُّعَانِي إِيَادَاتِ مُسنَدِ مُسَدِّدِ، طس وَ أَبُو نُعَيمٍ فِي فَصَائِلِ الصَّحَابَةِ وَأَبُو بَكِرِ الشَّافِي السُّعَانِي الصَّحَابَةِ وَأَبُو بَكِرِ الشَّافِي السُّعَانِي الصَّحَابَةِ وَأَبُو بَكُرِ الشَّافِي اللهُ عَلَيهِ النِيلَةِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيهِ وَاللهِ عَلَيهِ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ الْعَمَلُ اللهُ الْعَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

کی حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما ہے مروی ہے جب حضرت عمرضی اللہ عندرخی ہوئے تو آپ رضی اللہ عند نے محلس شور کی بنائی حضصہ رضی اللہ عنہا آکر کہنے گئیں بابا جان الوگوں کے خیال میں سے چھافراد پیند بدہ بین آپ رضی اللہ عنہ نے کہا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کا کیا خیال کہا جھے سہارا دو،آپ کو سہارا و رے کر بٹھایا گیا ہتو آپ نے کہا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کا کیا خیال ہے، میں نے نبی کر میں ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساکھ اسے کیا امیر سے باتھوں میں ہاتھ ڈالؤ قیامت کو جہال میں ہوں گا و بان تو بھی ہوگا۔عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگ کیا کہیں گئے میں نے نبی کر میں ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سے عثان کے فوت ہوئے یہاں کی نماز جنازہ آسانی ملائکہ پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا میعثان کے لئے خاص ہے کہلوگوں

ہے عثان کے توت ہونے بران کی تماز جنازہ اسمالی ملا نلہ پر حین ہے۔ اس سے حرف جا بیت ہان سے سے حال سے سود وی کے سے مال ہے۔ میں نے کئے عام ہے۔ فرمایا یہ عثان کے لئے خصوص ہے۔ طلحہ بن عبید الله رضی الله عند کے متعلق لوگول کا کیا خیال ہے۔ میں نے بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کباوہ بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کباوہ گر نے کوتھا، فرمایا کہ جومیرا کباوہ درست کرے گاوہ جنتی ہے۔ تو طلحہ بن عبید الله نے فورا آگے بڑے کرآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مواری کا کباوہ درست کیا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سلامت سوار ہوئے تو اس وقت فرمایا: اے طلحہ! بیہ جرائیل علیہ السلام تہمیں مالم کہدرہے ہیں اور یہ بتارہے ہیں کہ قیامت کھول گا۔

ز بیر بن عوام رضی الله عند کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کومواستر احت دیکھااور بیآپ صلی الله علیه وآله وسلم کے چیر کا قدس کو ہوادے رہے تھے ایسے میں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے بیدار ہوکر یو چھااے ابوعبد الله! تو الأهراء الأهراء المراد فاطعة الأهراء الله

ابھی تک یہیں ہے؟ میرض کرنے گئے کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں آپ کے پاس کیوں نہ تضهروں۔ آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیر جمرائیل علیہ السلام تہمیں سلام کہتے ہیں اور بتار ہے ہیں کہ قیامت کے دن میں

تیرے ساتھ ہول گااور تھے جہم کی گرمی ہے محفوظ رکھوں گا۔لوگ سعدین ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس موقع پر فریاتے ہوئے سناجب غزوہ بدر میں حضرت سعدنے چودہ مرتبہ اپنی کمان

میں تانت جڑھایا اورآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت وحفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمار ہے تھے تم تیر پھینکے جاؤ' میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند کے متعلق اوگوں کا کیا گمان ہے۔ میں نے نبی کریم

صلی الله علیه وآلبه وسلم کوسیّده فاطمة الز ہراء رضی الله عنها کے گھریش اس وقت بیہ بات فرماتے ہوئے سنا جب حسن وحسین رضی اللّه عنما بحوک سے تڈھال رور ہے تنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا' کون ہے جو ہمارے لئے کچھ لائے الق

عبدالرحن بنعوف حیسہ بحرا پیالہ اور دوروٹیال جن پر پکھلا ہوا تھی لگا ہوا تھا' لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلبوسلم نے آپ سے فرمایا اللہ تعالی تمہاری و نیاا چھی کردے اور آخرت میرے ذمہ ہے۔ نہ کورہ روایت سیح سندے مروی

وضاحت: فدكوره بالاحديث مين أيك لفظ " حِيسَة " ب،اس ب مراد مجوراور پنير سے بنا طوه ب، نيز حديث

میں غور کرنے سے عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کر بمین کا مومن ہونا ' آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے اختیارات وحسنین کرمین رضوان الله علیجائے لئے کمال عبت اور محابر کرام رضی الله عنهم کا ایک

دوسرے کے لئے یا کیز وخیالات رکھناوغیر انفیس نکات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔مترجم

# کیسال ہے ہرکسی بیعنابیت حضور کی

١٥٩ - إِجتَــمَـعَ عَـلِيٌّ وَجَعفَرٌ وَ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ فَقَالَ جَعفَرٌ: أَنَا أَحَبُّكُم اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَلِيَّ:

أَنَا أَحَبُكُم اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ زَيدٌ: أَنَا أَحَبُكُم اِلَى رُسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إنطَلِقُوا بِنَا إِلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسأَلُهُ (فَقَالَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ) فَجَاؤُوا يَستَأذِنُونَهُ فَقَالَ: أُخرُج فَانظُر مَن هَوُلاَءِ فَقُلتُ:

(١٥٩) أحمد، المستد (١٥٩)

هَذَا جَعفَرٌ وَ زَيدٌ وَعَلِيٌ مَا أَقُولُ أَبِي قَالَ ائذَن لَهُم فَلَ خَلُوا فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! مَن أَحَبُ اللهَ؟ قَالَ فَاطِمَهُ، قَالُوا نَسأَلُكَ عَنِ الرِّجَالِ قَالَ: أَمَّا أَنتَ يَا جَعفَرُ فَأَشبَهَ خَلَقُكَ خَلقِي وَأَشبَهَ خُلُقُكَ وَأَنتَ مِني وَشَجَرَتِي وَأَمَّا يَا عَلِيٌ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَذَيَّ وَأَنا مِنكَ وَأَنتَ مِني وَأَمَّا يَا عَلِيٌ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَذَيَّ وَأَنا مِنكَ وَأَنتَ مِني وَشَجَرَتِي وَأَمَّا يَا عَلِي فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَذَيَّ وَأَنا مِنكَ وَأَنتَ مِني وَلِي وَمِني وَإِلَي وَإِلَى وَأَحَبُ القَومِ إِلَيَّ وَمِني وَأَنتَ يَا زَيدُ فَمَو لاَيَ وَمِني وَإِلَى وَإِنَى وَأَحَبُ القَومِ إِلَى . (حم، طب، ك، ض)

# محبوب خداصكى الله عليدوآ لهوسلم كامحبوب

١١٠ كُنتُ جَالِساً إذ جَاءَ عَلِي وَالعَبَّاسُ يَستَاذِنَانِ، فَقَالاً: يَا أَسَامَةُ اِستَاذَن لَنا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: عَلِي وَالعَبَّاسُ يَستَاذِنَان، فَقَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنَى أَدرِي اِنذَن لَهُمَا أَتَدرِي مَاجَاءَ بِهِمَا قُلْتُ لاَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنَى أَدرِي اِنذَن لَهُمَا فَلَا مَا وَسَلَّمَ لَكِنَى أَدرِي اِنذَن لَهُمَا فَلَا عَلَا مَا حَلَهُ اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنَى أَدرِي اِنذَن لَهُمَا فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنَى أَدِي اِنذَن لَهُمَا فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيه وَ اللهُ عَلَيه وَ أَنعَم قَلْهِ قَلَا عَالَ عَن أَهِلِكَ قَالَ فَاطِمَهُ بِنتُ مُحَمَّدٍ قَالاً مَا جِعنناكَ نَسْأَلُكَ عَن أَهِلِكَ قَالَ: فَأَحَبُ النَّاسِ إلَى مَن أَنعَمَ اللهُ عَلِيهِ وَأَنعَمتُ عَلَيهِ أَسَامَةُ بِنُ زَيدٍ، قَالاَ فَعَ مِن قَالَ : فُمَّ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ العَبَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ بَعَلَت اللهُ اللهُ عَلَيه وَأَلِهِ بَعَلَتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيه وَأَلهُ اللهُ ا

الأفراء في ا

عَمَّكَ آخِرَهُم، قَالَ: إِنَّ عَلِياً سَبَقَكَ بِالهِجرَةِ . (ط، ت حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالرُّويَانِيُّ، وَالبَغَوِيُّ، طب، ك، ض)

ف فی حضرت اسامدرضی الله عند کتے ہیں کہ بیل یارگاہ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں حاضر تھا کہ علی وعباس رضی الله عنہا الله علیہ وآلہ وسلم علی وجہ الله رضی الله عنہا حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جھے ان دونوں کے آنے کی وجہ بیجی ۔ ہیں نے عرض کیا نہیں معلوم نے تم آئیس اندرآنے دو۔ دونوں نے حاضر ہو کر عرض کیا یارسول الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم کے جوب ترین رشتہ وار کا حاضر ہو کر عرض کیا یارسول الله علیہ وآلہ وسلم ایماری حاضری کا سبب آپ ملی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم کے جوب ترین رشتہ وار کا معلوم کرنا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اٹل بیت کے متعلق بوچھامتھ موذیس نے جرفر مایا وہ خص مجھے بہت بیارا ہے جس براند تعالی این ابی طالب بے وہ الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم کے اٹل بیت کے متعلق بوچھا کو سب سے موثر فرما دیا ہے؟ آپ حضرت عہاس رضی الله عنہ نے وض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ! آپ نے اوپ جی ایک وسب سے موثر فرما دیا ہے؟ آپ حضرت عہاس رضی الله عنہ نے والے بھی این ابی طالب نے فرما یا علی این ابی طالب نے فرما یا طالب نے فرما یا علی این ابی طالب نے فرما یا علی این ابی طالب نے فرما یا طالب نے قول طالب نے فولہ کی ایک وسب سے موثر فرما وہ کے قرار دی ۔ نے فرما یا علی این ابی طالب نے فولہ کی ایک وسل کے بیار جورت کی ہے۔ امام تری کی نے اس دواجت کو حسن سے قرار دی ۔

#### بیوں سے بیار

ا ٢ ا - عن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفر رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ قُلْبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي اللهِ فَحَمَلَنِي بَينَ يَدَيهِ ثُمَّ عَدِمَ مِن سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي اللهِ فَحَمَلَنِي بَينَ يَدَيهِ ثُمَّ جِي ءَ بِأَحَدِ ابنَى فَاطِمَةَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَينُ فَأَردَفَهُ خَلفَهُ فَلَخَلنَا الْمَدِينَةَ ثَلاَثَةً عَلَى دَابَةٍ .
 (كر)

(١٧١) الحُميدي، المستد ٢٣٥/١، وقم حديث ٥٣٨ \_

ابنِ ابي شيبة، المصنف ١٣٠٨/٥، رقم حليث ٢٦٣٥٣ .

احمد، المستله ١ /٣٠٣ ]

المسلم، الجامع الصحيح ١٨٨٥/٣ ، رقم حديث ٢٣٢٨ .

ابنِ ماجة، المستن ٢/٠/٢ ، وقم حديث ٣٧٧٣ .

ابو داؤد، انسنن ۳/۲٪، رقم حدیث ۲۵۹۱ ے 😑

کی حضرت عبداللہ بن جعفرض اللہ عند ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پراہل ہیت کے بچوں ہے ملا کرتے تھے۔ایک وفعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی تشریف لائے وآپ کے سامنے مجھے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دونوں ہاتھوں پراٹھالیا بھرستیدہ فاظمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہ اکثیر ادگان حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بیچھے سوار کرلیا بھرہم تیوں ایک سواری پر یدینہ منورہ میں وافل ہوئے۔

# ابن عباس رضى الدعنبماعكم كاسمندر

الم الله عَزْوَجَلَ: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِيْنَ عَمَو الله عَرَوَ الله عَرْوَجَلَ: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَهَاجِرِينَ فِي أَنسَابِهِمْ الْمَوْا الله عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ مَسُوّ كُمْ ﴾ قال كان رَجَالٌ مِن المُهَاجِرِينَ فِي أَنسَابِهِمْ شَي ءٌ فَقَالُوا يَوماً: وَالله لَوَدِدنَا أَنَّ الله أَنزَلَ قُر آناً فِي نَسَنِنا فَأَنزَلَ الله مَا قَرَاتَ ثُمَّ قَالَ لِي الله عَلَيهِ عَجبَهُ بِنفسِهِ أَن صَاحِبَكُم هَذَا يَعنِي عَلِي بِنَ أَبِي طَالِبٍ إِن وَلَي زَهِدَ وَلَكِن أَحْسَى عَلَيهِ عُجبَهُ بِنفسِهِ أَن يَلهَ عَلَي بِنَ أَبِي طَالِبٍ إِن وَلَي زَهِدَ وَلَكِن أَحْسَى عَلَيهِ عُجبَهُ بِنفسِهِ أَن يَسْخَلُهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَيَّامَ صَحَيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي بَلَكُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَيَّامَ صَحَيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي بَدَدُ لَهُ عَرُما ﴾ فَصَاحِبُنَا لَم يَعرَم عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَيَّامَ صَحَيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي بَيْكُ فَعَاعِبُهُا عَلَى فَاطِمَةً، قُلتُ قَالَ اللهُ فِي مَعصِيةٍ آدَمَ عَلِيهِ السَّلامُ: ﴿ وَلاَ بِنتَ أَبِي لاَ يَعْدُولُ اللهُ عَلَيهِ وَلَهُمَ وَلَكِنَ اللهُ عَلَيهِ وَلَيْ وَسَلّمَ أَيْهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَ اللهُ عَلَيهِ وَلَيْ وَاللّهُ عَلَيهِ السَلّمُ عَلَيهِ وَلِي وَسَلّمَ اللهُ عَلَيهِ وَلَا لَهُ عَلَيهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهِ وَلِي اللهُ عَلَيهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَلَيْ وَاللّهُ عَلَيهُ وَالْكُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَا عُلَى اللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ الْعَالِمُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعُولُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

النسائي، السنن الكبري ٣٤٨،٣٤٤/٢، وقم حديث ٣٣٣٢.

ابو يعليُّ: المسند ١ / ٢٣/ ١ ، وقم حديث ١ ٩٧٩ .

البيهقي، السنن ٢٢٠/٥ .

(١٦٢) زبير بن بكار، الاخبار الموفقيات، ص ٩٣،٥٠٩، وقم حديث ٢٠٣،

على متقي هندي، كنز العمال ١٣/ ٣٥٣، وقم حديث ٢٤ ا ٢٤.

## ابل بيت رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي طبهارت

الله على وَالِلهَ قَالَ: أَتَيتُ فَاطِمَةَ أَسَأَلُهَا عَن عَلِيَّ فَقَالَت: تَوَجَّهَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَمَعَهُ عَلِيَّ وَحَسَنٌ وَحُسَينٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا (آخِذٌ) بِيَدِهِ حَتَّى دَحَلَ فَأَدنَى عَلِياً وَفَاطِمَةَ فَأَجلَسَهَا بَينَ يَدَيهِ وَأَجلَسَ حَسَناً وَ حُسَيناً كُلَّ (آخِذٌ) بِيَدِهِ حَتَّى دَحَلَ فَأَدنَى عَلِياً وَفَاطِمَةَ فَأَجلَسَهَا بَينَ يَدَيهِ وَأَجلَسَ حَسَناً وَ حُسَيناً كُلَّ (آخِذٌ) بِيَدِهِ حَتَّى دَحَلَ فَأَدنَى عَلِياً وَفَاطِمَةَ فَأَجلَسَهَا بَينَ يَدَيهِ وَأَجلَسَ حَسَناً وَ حُسَيناً كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُ مَسَاعَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ لَفَ عَلَيهِم ثُوبَهُ أُوقَالَ: كَسَاءَهُ ثُمَّ قَلاَ هَذِهِ الآيَة ﴿ إِنَّمَا يُرِيلُهُ إِنَّا مِن أَهلَ الْبَيْتَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: اللهُ إِنَّ هَوَٰلاَءَ أَهلُ بَيتِي وَأَهلُ بَيتِي وَأَهلُ بَيتِي اللهُ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّا مِن أَهلِكَ، فَقَالَ وَأَنتَ مِن أَهلِي، قَالَ وَاثِلَةُ: إِنَّهَا لِمَن أَرجَى مَا أَرجُو . (ش، كو)

😌 🕾 حضرت واثله رضى الله عنه كهنتم بين كه مين نے سيّدہ فاطمة الز ہرا ورضى الله عنها سے حضرت على المرتضى رضى الله

الأهراء الأهراء الله المراء الله المراء الله المحالي المحالي المحالي المحالية المراء الله المحالية الم عنہ کے متعلق یو چھاتو کہنے لگیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گئے ہیں، میں تلمبر گیا۔ ایسے میں رسول الله صلی الله عليدوآ لدوسلم بھي حضرت على الرتضي حسن اورحسين رضي الله عنهم كے همراه تشريف لے آئے ۔سب نے ايك دوسرے كا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ عنہما کوقریب بلا کرسامنے بٹھایا محسن وحسین رضی اللّٰہ عنبما کواپنی رانوں پر بٹھایا' سب کواپنی چا در میں ڈھانیا اور بیآیت تلاوت فرمائی ﴿اللّٰدَتُو یَبِی حِامِتًا ہےا ہے نبی کے گھر والوکر تم ے ہرنایا کی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب تھرا کردے ﴾ پھر فرمایا پروردگار! سیمیرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل ہیت ہی زیادہ حق دار ہیں میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! کیا ہیں بھی آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اہل ہیت میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہاں تو بھی تو جارا اپتا ہے۔حضرت واحلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جورسول اللہ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے کسی کے لئے ما نگاء وہی میرے لئے بھی ما نگا۔

### ابل بيت اطهار عليهم الرضوان كاتفذس

١٢٣ - عَن وَالِيلةَ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فَاطِمَةَ وَالحَسَنَ وَالسُّحَسَينَ تَسحتَ ثُوبِهِ وَقَالَ: ٱللَّهُمَّ قَد جَعَلتُ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمَتُكَ وَمَغْفِرَتَكَ وَرضوَانكَ عَلَى اِسِرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَوُّلاَءِ مِنِّي وَأَنَّا مِنهُم فَاجعَل صَلَوَاتِكَ وَرَحمَتَكَ

وَمَ خِفِرَتَكَ وَدِصْ وَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيهِم، قَالَ: وَاثِلَةُ وَكُنتُ عَلَى البَابِ فَقُلتُ وَعَلَيَّ يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي، قَالَ اَللَّهُمَ وَعَلَى وَالِلَّةَ . (الدَّبلَعِيُّ)

الله معرت والله رضى الله عندى سے مروى ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فاطمه على حسن اور حسين رضى

الله عنهم كوايك جا دراور حالى اور فرمايا يرورد كارابس في تيرى رحتين نوازشين اورخوشنوديان ابراجيم عليدالسلام وآل ابراجيم عليه السلام کے لئے بھیجی ہیں اے پروردگارا بے شک مد جھے سے ہیں اور میں ان سے ہوں تو جھے پراوران پراپی رحمتوں نوازشوں بخششوں اور خوشنود بوں کی بارش برسا' واثلہ کہتے ہیں میں بھی دروازے پر تھا' عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! میرے ماں باپ آپ برقربان بینوازشات مجھ پربھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے پروردگار! واثلہ پر مجھی.....

(۱۲۳) مدیث (۸۴) کی تخ شکو یکھیے۔

## تكاح ام كلثوم بنتِ على رضى الله عنهما

140 - عَنِ المُستَظِلُ ابنِ حُصَينٍ أَنَّ عُمَرَ بنِ النَحَطَّابِ خَطَبَ إِلَى عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ إِبنَتَهُ أُمَّ كُلتُومٍ فَاعتَلَّ بِصِغرِهَا فَقَالَ، إِنِّي لَمَ أُرَدِ البَاءَةَ وَلَكِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنقَطِعٌ يَومَ القِيَامَةِ مَا خَلاَ سَبَيى وَنَسَبِي، وَكُلُّ وَلَدٍ فَإِنَّ عَصَبَتَهُم لِأَبِيهِم مَا خَلاَ وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُم وَعَصَبَتُهُم . (أَبُو نُعَيمٍ فِي المَعرِفَةِ، كر) عَصَبَتَهُم لِأَبِيهِم مَا خَلاَ وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُم وَعَصَبَتُهُم . (أَبُو نُعَيمٍ فِي المَعرِفَةِ، كر)

ان کی صاحبزادی ام کلثوم رضی الله عنها کا رشته ما نگار آپ نے اپنی صاحبزادی کے نابالغ ہونے کا عذر کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے اصرار کیا کہ میں باراد ہ مجامعت نہیں کہنا بلکہ فرمانِ رسول صلی الله علیہ وہ آبد سلم ہے کہ میر نے سبی تعلق کے سواقیا مت کو ہرسی تعلق منقطع ہوج کے گا ہم مولود کا نسب اس کے باپ سے ہے کیکن اولا دِ فاطمہ کا باپ اورنسی وارث میں ہوں۔

وضاحت: ندکورہ روایت الفاظ ومعانی کے تفاوت سے مختلف کتب حدیث اور سیرت و تاریخ میں ندکور ہے جن میں کتب اہل سنت کے علاوہ اہل کشیع کی معتبر کتب مثلاً فروع کافی ' کتاب الا بصار اور تہذیب الاحکام وغیرہ بھی شامل ہیں۔اس روایت پرعلاء ومحققین نے بوی بحث کی ہے اور روایت و درایت اے محل نظر قرار دیا ہے۔ ذیلی سطور میں انتہائی اختصار سے علماء ومحققین کی تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔

روایات پر محم ضعیف لگایا ہے اور جرح کی ہے۔ مشہور سیرت نگار قاضی عبدالرؤف وانا پوری نے بھی ''اصح السیر'' میں بخاری شریف کی روایات پر محم ضعیف لگایا ہے اور جرح کی ہے۔ مشہور سیرت نگار قاضی عبدالرؤف وانا پوری نے بھی ''اصح السیر'' میں بخاری شریف کی روایات پر کلام کیا ہے لہذا ہے تقیقت واضح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت احتیاط کے باوجود صحیح بخاری میں پچھ روایات اور راوی مجروح بیں تو بقیہ کتب کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان میں شقیم وکمزور روایات کا ذکر کس حد تک ممکن ہے۔ علامہ شامی حنفی نے شرح عقو درسم المفتی میں بہی بات تحریری ہے کہ'' بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متاخرین کی کتب میں ایک بات تقل موتی جاتی ہوتا ہے کہ متاخرین کی کتب میں ایک بات تقل ہوتی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے مگر بعد کے لوگ اسے اعتماد کی بناء پر

اسلام سن ان من المنظوم بنت على رضى الله عنه بعدين بيدا موسس -سات سال قبل موااورام كلثوم بنت على رضى الله عنه بعدين بيدا موسس -امام عبدالباقي ذرقاني في شرح المواهب من اكعا كه حضرت عمر رضى الله عنه التي ذوجه ام كلثوم بنت على رضى الله عنه كيانغ

الما محبرالهای درون سے مراب واسب سے کہ ایک تا بالغ پی کس طرح ال بن سکتی ہے؟ سنن نسائی میں اس باب "

تزوج المعمورات مطلعا فی السن" کے تحت بیروایت بھی نہ کور ہے کہ شخین رضی اللہ علیہ اللہ علیہ وا لہ وسلم سندی ہے اسلامی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے صغریٰ کا عذر کیا اور انکار فر مایا۔ اس روایت کی وضاحت میں علامہ سندی نے لکھا کہ خاوند اور بوی میں باہمی محبت کے لئے دونوں کی عمر میں موافقت کا بھی کھاظر کھنا چاہئے۔

وضاحت میں علامہ سندی نے لکھا کہ خاوند اور بوی میں باہمی محبت کے لئے دونوں کی عمر میں موافقت کا بھی کھاظر کھنا چاہئے۔

قاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا اس وقت پندرہ برس کی تقیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے صغریٰ کا عذر فر مایا اور شخین رضی

وضاحت میں واضح فرق کو وجہ انکار قرار دیا۔ پھر حضرت عمر

اللہ عنہا کورشتہ ند دیا اور سیّدہ رضی اللہ عنہا کی اور شیخین رضی اللہ عنہا کی عمروں میں واضح فرق کو وجہ انکار قرار دیا۔ پھر حضرت عمر

رضی اللہ عنہ نے فر مایا تھالہ می فر مایا تھا جب ایک کم سن اور کیوں کے نکاح کیا کرو قابل تو جہ بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور ایک نابالغ یکی سے باصرار

منی اللہ عنہ نے فر مایا تھالوگو! اللہ سے ڈرو اور ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کیا کرو قابل تو جہ بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور ایک نابالغ یکی سے باصرار

ر ی الله عنه بے سرمایا ها مولود الله الله وارور به مرسرون اور سول بے لاو کاس وجه بات بیہ مدسرہ رو کا در اللہ ا الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی ایک واضح سنت اور اینے فیصلے سے انحراف کیے کیا؟ اور ایک تابالغ بچی سے باصرار نکاح کیا' نیزیہ بات بھی تو جہ کے لائق ہے کہ ایک طرف توسید ناعمر رضی اللہ عنه حضرت علی المرتقلی رضی الله عنه سے یوں کہیں کہ

قرآن مجیدی صریح آیات جن میں نکاح کے مصالح ندگور ہیں مثلاً خاونداور بیوی کی با بھی محبت ایک دوسرے کی عزت وعفت کی حفاظت اولاد کی افزائش وتربیت جسمانی اور ذہنی تسکین واطمینان گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لئے ایک دوسرے سے تعاون اور با بھی راز داری نسل انسانی کی بقاء پرامن معاشرے کا قیام اور دنیاوآ خرت میں کامیا بی کے لئے خلصانہ کوششیں وغیرہ قابل غورا مربیہ کدایک نابالغ بی جوابھی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں ہوہ فدکورہ بالا نکاح کے مصالح کس طرح پورے کر عقی وعرفی اور باشعور جوان عورت کے لئے طرح پورے کر عتی ہے؟ چرقرآن میں "نساء" سے نکاح کا تکم دیا گیا اور بیلفظ بالغ وعاقل اور باشعور جوان عورت کے لئے بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں فدکورہ بالا مصالح نکاح ، بحسن وخو بی پورے کرنے کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں پھر مستشر قین نے انہی باتوں کو بنیاو بنا کراسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے اجلے کردار پر دھیے تا بت کرنے کی فدموم کوششیں کی ہیں کہ اسلام میں نابا نفد سے سلمان شادیاں کرتے ہیں جو نابالغہ بچیوں پر ایک ظلم ہے۔ لہٰذا فدکورہ نکاح کی جملہ دوایات میں نظر تائی کرنی جائے۔

نهایت اختصار سے نکاح ام کلثوم بنت کمی رضی الله عند پرعلاء کی تحقیقات بیش کی گئی بیں یفصیل کے لئے میچے بخاری سنن نسائی فتح الباری عمدة القاری زرقانی شرح مواهب کتاب الثقات این حبان الفاروق شبلی نعمانی تاریخ اسلام شاہ اکبرنجیب آبادی ٔ حاشیدر ساله "احیاء السمیت فسی فضائل اهل بیت" مولا نامجتی شن کا نیوری شرح عقو در سم المفتی "شرح مسلم مولا ناغلام رسول سعیدی اصح السیر مولا ناعبدالرؤف وانابوری اور حسب ونسب وغیرہ کتب دیکھیں۔مترجم

# عظمتِ آلِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم

١ ٢٢ - عَن عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَاتَ عِن عَلِيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَاتَ عِندَنا وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ إِلَى قِربَةٍ لَنَا فَجَعَلَ يَمصُرُهَا فِي القَدح، وَفِي لَفظٍ: فَقَامَ لِشَاةٍ لَنَا فَحَلَبَهَا فَلَرَّت ثُمَّ وَسَلَّمَ إِلَى قِربَةٍ لَنَا فَجَعَلَ يَمصُرُهَا فِي القَدح، وَفِي لَفظٍ: فَقَامَ لِشَاةٍ لَنَا فَحَلَبَهَا فَلَرَّت ثُمَّ جَاءَ يُسقِيهِ فَنَاوَلَ الحَسَنُ فَتَنَاوَلَ الحُسَينُ لِيَشْرِبَ فَمَنَعَهُ، وَفِي لَفظٍ: فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى الحُسَينِ وَبَدَأً بِالحَسَنِ وَبَدَأً بِالحَسَنِ، فَقَالَت فَاطِمَةُ: يَارَسُولَ اللهِ كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيكَ، قَالَ: الأُولَكِنَهُ السَّعَسَقَى أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَإِيَّاكَ وَهَذَينِ وَهَذَا إِستَسقَى أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَإِيَّاكَ وَهَذَينِ وَهَذَا

السرَّاقِ لُدَ يَعنِنِي عَلِياً يَومَ القِيَامَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ . (ط، حم، ع، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُنَّةِ، طب فِي المُتَّفَقِ وَالمُفتَرَقِ وَابنُ النَّجَارِ، خط) ﴿ ﴿ حَرْتَ عَلِى الرَّتَنِي رَضِى اللهُ عَنْدِ سِي مروى بِ كَدرسول الله صلى الله عليدة له وسلم بمارے بال تشريف لائے رات

ت حفرت على الرتضى رضى الله عند سے مروى ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم جمارے بال تشریف لائے رات قيام فرمایا ، حسن وسين سور ہے بيخ حسن نے جاگر پانى ما نگا ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمارى بكرى دوھ كرا سے دودھ پلانے گئة توحسین نے ہاتھ بوھایا ، آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے روك دیا۔ ایک روایت میں ہے كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے حسن كو بلایا ، قاطمہ نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احسن آپ كو بہت بيارا ہے؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم احسن آپ كو بہت بيارا ہے؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا نہيں حسن نے پہلے مانگا تھا ، پھر فرمايا كه ميں ، تو ، يد دونوں ، اور بيسويا جوا (حضرت على المرتفى ) جنت ميں انتظے جول گ

سب سے پہلے جنت میں اہل بیت اطہار رضی اللعظم

١٦٢ - عَن عَلِي رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ أَحبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَوَّلَ مَن يَسلحُ لُ الجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَهُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَينُ، فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! فَمُحبُّونَا قَالَ: مِن وَرَائِكُم . (ك)

. 1+1/1 Sandledon (144)

ابنِ ابي عاصم، السنَّة ٥٨٣/٢، وقم حديث ١٣٢٢ .

ابو يعليُّ، المستد ١/٣٩٣، رقم حديث ٥١٠ . بلا تفصيل

المحاملي، الامالي، ص ٥ - ٢٠٢ - ٢، وقم حديث ١٨٨ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢/ ٣١/١٣ رقم حديث ٢٢٢٢ .

ايضاً، ۲/۲۲ مم، رقم حديث ١٠١٤ .

(١٧٤) حديث (٤٤) كَيْ تُوْ تَنُّ دَيْكِينَ فِيزِ حديث (١٤١) بمي ويكيئ

﴿ ﴿ حَرْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَاللّهِ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَلَيْهِ وَلَى مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ فَيْ وَمِا اللّهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ فَيْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ عَنْ مَا إِنْ وَمِحْى تَمْ مِالْ وَ وَمِحْى تَمْ مِالْ وَ وَمُحْى تَمْ مِالْ وَ وَمُحْمَى تَمْ مِالْ وَ وَمُحْمَى تَمْ مِالْ وَمُحْمَى تَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَنْ مَا اللّهُ عَلْمُ عَنْ مُواللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلْمُ عَلّمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَاكُوا عَلْمُ عَلَاكُمُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلَاكُمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَ

## مقام وسيله اورابل بيت اطهار عليهم الرضوان

١٦٨ - عَن عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الجَنَّةِ ذَرَجَةٌ تُسدعَى الوَسِيلَةَ فَإِذَا سَأَلْتُمُوا اللَّهَ فَاسَأَلُوا لِيَ الوَسِيلَةَ، قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ! مَن يَسكُنُ مَعَكَ فِيهَا، قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ ۔ (إبنُ مَردَوَيهِ)

### حضرت حذيفهاورآپ كى والده رضى التدعنهما كى مغفرت

119 - عَن حُدَيفَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ سَأَلَتِنِى أُمِّى مَتَى عَهدُكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَفُللَّتُ: مُدْكَذَا وَكَذَا فَدَعِنِي أُصَلِّى مَعَهُ المَغِرِبَ ثُمَّ لاَ أَدْعُهُ حَتَّى يَعْفِرُلِي وَلَكَ فَصَلَّى الْعِصَاءَ الآخِرَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى لَم يَبَقَ فِي المسجِدِ فَصَلَّيتُ مَعَهُ المَغِرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِصَاءَ الآخِرُ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى لَم يَبَقَ فِي المسجِدِ أَحَدٌ فَعَرَضَ مَعَهُ المَغرِبَ فَصَلَّى الْعَصَاءَ الآخِرَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى لَم يَكُن نَوَل عَلَي أَلَى المسجِدِ أَحَدٌ فَعَرضَ لَهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَّ انفَتَل فَعَرفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَهُ ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا أَحَدٌ فَعَرضَ لَهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَ انفَتَل فَعَرفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَهُ ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا حَدْ فَعَرضَ لَهُ عَارضَ لَهُ عَارضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَّ انفَتَل فَعَرفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَهُ ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا جَدَاءَ عِلْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمْدَ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

🥸 🕄 حفزت حذیفه رضی الله عندے مروی ہے کہتے ہیں کہ جھے میمری

- 益を を が (AA) ここの (17A)

والدہ نے پوچھا کہ تم کب سے بارگا و نبوی میں حاضر نہیں ہوئے؟ میں نے جواب دیاا ہے عرصہ سے ، میں نے کہا آپ جھے اجازت دیں کہ میں نبی کر یم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمازِ مغرب اواکروں ، پھر میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک جدانہ ہوں جب تک میری اور تمہاری مغفرت کی دعانہ کروالوں ، چنانچ میں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اواکیں ، چی کی مسجد میں کوئی باتی نہیں رہا ، مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اواکیں ، چی کی مسجد میں کوئی باتی نہیں رہا ، پھر کسی نے آلہ وسلم سے سرگوشی کی کیفیت میں پھر کہا ، جب بدیر فیت خم ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سے جھے بہوان کر فرما یا حذیفہ ہو، میں نے عرض کی ، جی ہاں ، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا کیا بات ہے؟ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخشے ، یہ فرشتہ آیا تھا ، جواس سے پہلے بھی فوش خبری وی اس نے ایجھے فوش خبری وی اس نے بھے فوش خبری وی کہ والے میں اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ویا سے اجازت کی کہ مجھے پرسلام چیش کرے ، اس کواجازت کی گی تواس نے جھے فوش خبری دی کہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ویں ۔

# ابل بيت اطهار عليهم الرضوان كى عظمت

١٤٥ - عن زيد ابن أرقم: أنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَة وَ عَلِي وَحَسَنٍ وَحُسَنٍ: أَنَا حَرِبٌ لِمَن حَارَبَكُم وَ سِلمْ لِمَن سَالْمَكُم . (ش، ت، ه، طب، حب، ك، ض)
 ١٤٥ حضرت زير بن ارقم رض الله عند عروى ب، ك بي كريم طلى الله عليه وآله وسلم في فاطمه على بحسن اور حسين رضى الله عنه من ما ياتم سال في سويله : أنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم دَحَلَ عَلَى اِبنَتِه وَالِكَا عَل حَيْرِ فواه اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم دَحَلَ عَلَى اِبنَتِه وَالِمَا وَابناهُ اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم دَحَلَ عَلَى اِبنَتِه وَالِمَا وَابناهُ اللهُ عَليه وآلِه وَسَلَّم دَحَلَ عَلَى اِبنَتِه وَابناهُ وَابناهُ اللهُ عَليه وَآلِه وَسَلَّم دَحَلَ عَلَى اِبنَتِه وَابناهُ وَابناهُ اللهُ عَليه وَآلِه وَسَلَّم دَحَلَ عَلَى اِبنَتِه وَابناهُ وَابناهُ اللهُ عَليه وَآلِه وَسَلَّم فَحَلَبَ مِنها ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَنَازَعَهُ اللهُ سَدُوبُ أَنْ يَسُوبُ أَنْ يَسُوبُ أَنْ يَسُوبُ أَنْ يَسُوبُ أَنْ يَسُوبُ أَنْ يَسُوبُ أَنْ عَن وَاللهُ وَاحِدَةٍ ، وَإِنَّكِ وَهُمَا وَعَذَا المُصَطَحِعُ مَعِي فِي مَكَان وَاحِدٍ يَومَ الْقِيَامَةِ . (كر)
 المُضطَحِعُ مَعِي فِي مَكَان وَاحِدٍ يَومَ الْقِيَامَةِ . (كر)

ﷺ حضرت ابوسعیدرضی اللّه عندے مروی ہے کہ نبی کریم صلّی اللّه علیہ وآ لبدوسلم اپنی صاحبز ادک فاطمہ رضی اللّه عنہا کے ہاں تشریف لائے ، دونوں صاحبز ادےان کے ایک طرف تھے ادرعلی رضی الله عند آ رام فر ماتھے ،استے میں المراد فاطعة الأفواء الله المحال الم

حن رضی الله عند نے یائی ما نگا تو آپ سلی الله علیه وآله وسلم ان کی او مٹنی کا دود هدوه کر آئیس پلانے گئے، ایسے
میں حسین رضی الله عند نے پہلے پینے پر اصرار کیا اور رونا شروع کر دیا، آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ان سے
فر مایا پہلے بھائی کو پینے دو پھرتم بی لیما، تو قاطمہ رضی الله عنہائے عرض کیا لگتا ہے حسن آپ کوزیادہ پیارا ہے، آپ
صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا ایسانہیں بلکہ مجھے دونوں برابر پیارے ہیں، اور تُو، یہ دونوں اور یہ سویا ہوا
(حضرت علی المرتضیٰ) قیامت کے دن ہم سب اسم کھے ہوں گے۔

### از واجِ مطهرات رضی الله عنهن بھی اہلِ ہیت ہیں

121 - عَن زَينَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِندَ أَمَّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ الحَسَنَ مِن شِقٌ وَفَاطِمَةَ فِي حِجرِهِ فَقَالَ: رَحمَةُ اللهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِندَ أَمَّ سَلَمَةَ فَجعِدٌ، وَأَنَا وَأُمُّ سَلَمَةَ نَائِمَتِينِ فَبَكَت أُمُّ سَلَمَةَ، فَنظَرَ وَبَركَاتُهُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَأَنَا وَأُمُّ سَلَمَةَ نَائِمَتِينِ فَبَكَت أُمُّ سَلَمَةَ، فَنظَرَ وَبَركَاتُهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يُبكِيكِ؟ فَقَالَت: خَصَّصتَهُم وَتَركينِي وَابنَتِي، فَقَالَ: قَالَت: خَصَّصتَهُم وَتَركينِي وَابنَتِي ، فَقَالَ: أَنتِ وَابنَتُكِ مِن أَهلِ البَيتِ ﴿ ركر)

ا -عن أُم سَلَمة رَضِيَ اللهُ عَنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِندَهَا فَجَاءَ ت الخَادِمُ، فَقَالَت: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ بِالسُّدَّةِ، فَقَالَ: تَنَحِّي لِي عَن أَهلِ بَيتِي، فَتَنَحَّيتُ فِي

<sup>(</sup>١٤١) الطبراني، المعجم الكبير ٢٠٢٠٥/٢٢ - ٣٠ رقم حليث ١٠١٦ \_ يستلِ ضعيف

<sup>(</sup>١٤٢) الطبراني، المعجم الكبير ٢٨٢٠٢٨١/٢٣، وقم حديث ٢١٣ . بسنةِ ضعيف

نَاحِيةِ البَيبِ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَنٌ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجرِهِ، وَأَخَذَ عَلِيًّا بِاحِدَى يَدَيهِ فَضَمَّهُ إِلَيهِ وَقَبَّلَهَا وَأَعَدَفَ عَلَيهِم بِالحِدي يَدَيهِ فَضَمَّهُ إِلَيهِ وَقَبَّلَهَا وَأَعَدَفَ عَلَيهِم بِالحِدي يَدَيهِ فَضَمَّهُ إِلَيهِ وَقَبَّلَهَا وَأَعَدَفَ عَلَيهِم بِالحِدي يَدَي يَدَيهِ فَضَمَّهُ إِلَيهِ وَقَبَّلَهَا وَأَعَدَفَ عَلَيهِم خَدِيم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ حصرت الم سلمه رضى الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله عليه وآله وسلم آپ کے ہاں تيا م فر م ہے، خاومہ في مصرف کرويا، تو فاطمه، في على اور فاطمہ باريا في چاہج جيں، آپ صلى الله عليه وآله وسلم في خاومه کوفر ما کرا کي طرف کرويا، تو فاطمه، على ، حسن اور حسين رضى الله عنهم باريا ہوئے ، آپ صلى الله عليه وآله وسلم في حسن اور حسين رضى الله عنها کوآغوش ميں لے ليا ، على اور فاطمہ رضى الله عنها کو بيار کيا پھر سب کوا چى کائی کملی میں لے کر سینے سے لگا يا، فاطمہ رضى الله عنها کو بيار کيا پھر سب کوا چى کائی کملی میں لے کر الله عنها وروگار! میں اور ميز سے الله بيت کا محملاً نه تيم کی طرف مين (ام سلمه ) في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا تو بھى دعا ميں شامل ہے۔

### از واج مطهرات رضی الله عنهن بھی خیروبھلائی پر ہیں

٣ ١ – عَن أُمَّ سَسَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهَا اليَبِي بِزَوجِكِ وَ

ابنيكِ فَجَاءَ ت بِهِم فَأَلْقَى عَلَيهِم رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَسَاءً كَانَ نَحتِي خَيبَرِياً أَصَبِنَاهُ مِن خَيبَرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ إِنَّ هَوُّلاَءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجعَل صَلَوَاتِكَ وَ بَيرَكَ اللهُ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَوَقَالَ الكَسَاءَ بَعَلَيْهَا عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَوَفَعتُ الكَسَاءَ لَا دُعُلَ مَعَهُم فَجَذَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن يَدِي وَقَالَ زَانَكِ عَلَى خَيرٍ .

( ع، کو)

(22 ) ابنِ ابي شبية ٢/٥ ١٤٥ رقم حديث ١٠٢ - ٣٢ .

أجمله المستد ٢٩٢/٦ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٣٠/٢٣، رقم حديث 209 .

ايضاً، ١٩٣/٢٣، وقم حديث ٩٣٩ . تعديطرق كسب من فير وكون جريب-

(١٤٣) مديث (١٤٣) کي تو سي د يين مديث (٨٨) کي تو سيك -

﴿ حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله عليه وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی الله عنها سے فرما یا، این عظیم الله علیه وآلہ وسلم، آپ مسلی الله عنها فرما یا، این شوہراور صاجر اووں کو لے کرآؤہ آپ رضی الله عنها آئیں لے کرفوراً عاضر بارگاہ ہوئیں، آپ مسلی الله عنه وآلہ وسلم نے میری (ام سلم ک) خیبری چا دران پر ڈالی جو ہمیں خیبر سے الی تھی ، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرما کی پروردگار! بہی آل محمد بیں ، آل محمد پرا بی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ، جیسے آل ابراہیم پر فرما یا، تو بی حمد و شاکے لائن ہے ، میں (ام سلم ) نے بھی ان میں شمولیت کے لئے چا درا تھائی ، تو آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میر سے ہاتھ سے چا در کھنے کر فرما یا تو بھی خبرہ بھلائی پر ہے۔

وضاحت: خیال رہے کہ قرآن کی صراحت کے مطابق از داج مطبرات رضوان الدُطیبن بھی اہلِ بیت ہیں ، جہاں ان کے اہلِ بیت ہونے کی نفی ہے دہاں اہلِ بیعِ نسب مراد ہیں ، اہلِ بیعِ سکنیٰ نہیں ۔متر جم

140 - عن أُمْ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: اعتَنَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَمَ عَلِياً وَ فَاطِمَةَ بِيَدِهِ وَ حَسَناً وَ حُسَيناً بِيَدِهِ، وَعَطَفَ عَلَيهِم حَمِيصَةً كَانَت عَلَيهِم سَودَاءَ وَقَبْلَ عَلِياً وَقَبْلَ فَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ اللَّكَ لَا اِلَى النَّادِ، أَنَّا وَ أَهلُ بَيتِي، قُلتُ: وَأَنَا؟ قَالَ: وَأَنتِ . (طب)

﴿ حضرت ام سلمدرضی الله عنها سے مروی ہے کدرسول الله طلبہ وآلد وسلم نے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنها کو ایک بغل میارک میں اور حسن وحسین رضی اللہ عنها کو دوسری بغل مبارک میں لے کرسب کو اپنی کالی کملی کے بینچے کر رہا ہعلی و فاطمہ رضی اللہ عنها کو پیار کیا اور فر مایا پروردگار آمیں اور میرے اہلی بیت کا ٹھکا نہ تیری طرف ہے آگ کی طرف نہیں، میں نے ایسے لئے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلد وسلم نے فر مایا ، اور تو ہمی۔

# شان ابل بيت اطهار عليهم الرضوان

ا - عَن أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُو بَيتِ فَاطِمَةَ
 سِتَّةُ أَشهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الفَحِرِ فَيَقُولُ: اَلصَّلاَ أَيَا أَهلَ البَيتِ ﴿ إِنَّمَا يُرِينُهُ اللهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطُهيْراً ﴾ (ش)

<sup>(</sup>١٤٥) صديث (١٤٣) كَيْرُ نَ وَكِيمَ يَرْ عديث (٨٣) كَيْرُ نَ وَكِيمَ

<sup>(</sup>١٤٢) مديث (٨٣) کي تخ سيکي

😁 😌 حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم مسلسل چھے ماہ تک کا شانہ ۽ فاطمہ زہراء کے ریة گزرتے رہے، نماز فجر کوآتے ہوئے آواز دیتے ،اے اہلی بیت! وقت نماز ہے۔ ﴿ بِ شُک اللَّهُ تُو یُبِی جِامِتا ہے کہ اے الل بیت تم سے ہر تسم کی نایا کی دور کرے اور تمہیں خوب یاک اور ستھرا کردے ،۔

١٤٧ –عَن عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ قَـد بَسَـطُ شَملَةً فَجَلَسَ عَلَيهَا هُوَ وَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَينُ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ بِمَجَامِعِهِ

فَقَعَدَ عَلَيهِم ثُمَّ قَالَ ؛ اللَّهُمَّ أَرضِ عَنهُم كَمَا أَنَا عَنهُم رَاضِ .(طس)

😁 🕾 حضرت على المرتعني رضى الله عندراوي بين كه آپ بارگاو نبوي صلى الله عليه وآله وسلم ميس حاضر موسئ بني اكرم صلى القدعلية وآله وسلم نے عاور بجيمائي تواس برآپ ملى الله عليه وآله وسلم على فاطمه حسن اور حسين عليم الرضوان تشريف فرما موت -پرنی کریم ملی الله علیه وآله وسلم نے جاور کا ایک سرا پکڑااور دوزانو بیٹھ کروعا فرمائی پروردگار! توان سے راضی ہوجا جیسے میں ان سےخوش ہوں۔

# امام حسن رضى اللّه عنه كى ولا دت

١٧٨ - عَن سَودَةَ بِسَتِ مِسرَحِ الكِمندِيةِ قَالَت: كُنتُ فِيمَن حَضَرَ فَاطِمَةَ حِينَ ضَرَبَهَا السَمَخَاصُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيفَ هِي كَيفَ ابنتِي فَلَيتُهَاء قُلتُ: إِنَّهَا لَتَجَهَّدُ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِذَا وَضَعَت فَلاَ تُحدِثِي شَيئًا حَتَّى تُؤذِنِينِي، قَالَت فَوَضَعَتهُ، وَفِي لَفَظٍ: فَلاَ تَسبِقِينِي بِهِ بِشَي ءٍ، قَالَت فَوَضَعَتهُ فَسَوَرتُهُ وَلَقَفتُهُ فِي خِرقَةٍ صَفَرَاءَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَافَعَلتِ ابنَتِي فَدَيتُهَا ُوَمَا حَالُهَا وَكَيفَ هِيَ؟ فَـ قُـلتُ: يَارَسُولَ اللهِ وَضَعَتهُ وَسَرَرتُه وَجَعَلتُهُ فِي خِرقَةٍ صَفَرَاءَ، قَالَ: لَقَد عَصيتِنِي، قُلتُ: أَعُو ذُ بِاللَّهِ مِن مَعصِيَةِ اللَّهِ وَمَعصِيَةِ رَسُولِهِ سَرَرتُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَلَم أَجِدُ مِن ذَالِكَ بُدًّا، قَالَ الْتِينِي بِدِهِ فَسَأْتَيتُسَهُ بِدِهِ فَسَأَلْقَى عَسَهُ البِحِرقَةَ الصَّفَرَاءَ وَلُقَّهُ فِي خِرقَةٍ بَيضَاءَ وَتَفَلَ

(١٤٤) الطبراني، المعجم الأوسط ٣٣٨/٥، رقم حديث ٥٥١٣ . بنسار صحيح

(124) الطبراني، المعجم الكبير 4/4، • 1، رقم حديث ٢٥٣٢.

ايضاً، ۱/۲۴ ۲۰۳۱ ۳۱، رقم حديث ۲۸۷ .

ابن عساكر، تاريخ دمشق ١٦٩/١٣ .

الأكان المناد فاطعة الرُّفراءيَّة) المَّاكِين المَّاكِين المُنافِق الرَّفراءيَّة) المُنافِق الرَّفراءيَّة)

فِي فِيهِ وَالبَّأَهُ بِرِيقِهِ، ثُمَّ قَالَ: أُدعِي لِي عَلِياً فَدَعَوتُهُ، فَقَالَ: مَا سَمَّيتُهُ يَا عَلِيُّ: قَالَ: سَمَّيتُهُ جَعَفَ را يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: لا وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ وَبَعِدَهُ حُسَينٌ وَأَنتَ أَبُو الحَسَنِ وَالحُسَينِ

(ابنُ مَندَةَ، وَأَبُو نُعَيِمٍ، كَرَ) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

🟵 🟵 سودة بنت مسرح كندبيرضي الله عنهاكهتي بيل كه يس بهي ان خواتين بين تنتي جوسيّده فاطمة الزهراء رضي الله عنها کے در دِز ہ کے دقت وہاں تھیں۔ایسے میں نبی کریم صلی الله علیہ دآ لہ وسلم بھی جلو ہ افر دز ہوئے اور پوچھنے لگے میں قربان

ج وَل مِيرى بِين كيس بي بيس في عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكليف بيس ب- آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فر مایا، بیچ کی ولادت کے بعدمیری اجازت کے بغیر پچھ بھی نہیں کرنا۔ کہتی ہیں کہ پھر بیچ کی ولادت ہوگئی۔ ایک روایت میں

ہے کہ بیچے کی ولا دت کے بعد آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بتائے بغیر کچھ بھی کرنے سے منع فر مایا۔ پیدائش کے بعد میں نے بیچ

كى ناف كافى اورزردرنگ كى كير سے يس ليين ديا۔ است يس رسول الله عليه وآل وسلم تشريف لائے اور يو جها قربان جاؤل ميرى بني اب كيسى ب،اس كاكياحال ب، بيس نعرض كيايارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! فاطمه نع يحكوجنم ويا

ہے میں نے ناف کاٹ کر بیچے کوزرد کیڑے میں لیبیٹ دیا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے میری نا فرمانی کی میں

نے عرض کیا الله اوراس کے رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی نافر مانی سے بیس پناه مآتی موں ، پارسول المقصلی الله علیه وآله وسلم! نا ف کاٹنے کے بعداس کے علاوہ میرے لئے کوئی جارہ کارند تھا۔ فر مایا، پچہ میرے پاس لاؤ، میں نے لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی

الله عليه وآله وسلم نے زرد کپڑا أتاركر بچے سفيد كپڑے بيں ليبيث ديا 'اس كے مند بيں اپنالعاب و بن ڈالا اور اپني زبان چسائي ، پھر فر ما یاعلی کو بلا ؤ ۔ بیں انہیں بلالا أی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یاعلی! اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ عرض کرنے لگے یارسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم! من في ال كانام جعفر ركهنا ب؟ آب صلى الله عليه وآله وسلم في ماياس كانام حسن باوراس ك بعد حسین ہوگا اورتو ابوالحن والحسین ہے۔

ال روايت كراوي تفته بير.

وضاحت: تاريخ دمثق ابن عساكرين فدكور مخلف روايات كاخلاصه بيه كه حضرت على المرتفني رضي القدعنه في الميغ د ونوں صاحبز ادوں کے نام اپنے چچاؤں حمز ہ وجعفر رضی اللہ عنہما کے ناموں پر رکھے بعض روایات میں ہے آپ رضی القدعنہ نے دونوں کے نام کیے بعد دیگرے حرب رکھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الٰہی دونوں کے نام تبدیل فرما کرحسن و حسین ( شنمر و هنیر ) رکھے،اورامام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد رکھی ۔علاوہ ازیں حدیث میں غور کریں تو بصیرت نبوی ہے متعلقه نغيس نكات اخذك جاسكتة بين مترجم

## حسن وحسین رضی الله عنهمااور بیمنی چا دریب

129 - سن جعفر بن مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ (قَالَ) قَدِمَ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ مِنَ اليَمَنِ فَكَسَا النَّاسَ فَرَاحُوا فِي الحُلَلِ وَهُوَ بَينَ القَبرِ وَالمِنبَرِ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يَا تُونَهُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيهِ وَيَدَعُونَ لَهُ فَرَاحُوا فِي الحُلَلِ وَهُوَ بَينَ القَبرِ وَالمِنبَرِ جَالِسٌ وَالنَّاسُ وَلَيسَ عَلَيهِمَا مِن يَلكَ فَخَرَجَ الحَسَنُ وَالحُسَينُ مِن بَيتٍ أُمُّهَا فَاطِمَةَ يَتَخَطَّيَانِ النَّاسَ وَلَيسَ عَليهِمَا مِن يَلكَ الحُللِ شَي ءٌ وَعُمَرَ قَاطِبٌ صَارِّبَينَ عَينَيهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ اَ مَاهَناً لِي مَاكَسُوتُكُم ، قَالُوا: يَا أَيسَ الحُللِ شَي ءٌ وَعُمَرَ قَاطِبٌ صَارِّبَينَ عَينَيه ، ثُمَّ قَالَ: مِن أَجلِ الغُلامَينِ يَتَخَطَّيَانِ النَّاسَ وَلَيسَ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ كَسُوتَ رَعِيَّتَكَ فَأَحسَنتَ . قَالَ: مِن أَجلِ الغُلامَينِ يَتَخَطَّيَانِ النَّاسَ وَلَيسَ عَلَيهِ مَا وَصَغُرًا عَنهَا ، ثُمَّ كَتَب إلَى اليَّمَنِ أَنِ العَث بِحُلَّينِ لِحَسَنِ وَحُجُل فَبَعَلُ إِلَيهِ بِحُلَّينِ فَكَسَاهُمَا . (ابنُ سَعلِ)

ی جُده فرین کے اوران کے والد ہے مروی ہے کہ حضرت عمرض التدعنہ کے ہاں یمن سے پھے جوڑے آئے۔ آپ رضی التدعنہ نے عوام کو بہن نے ، لوگ نے جوڑے پہن کر واپس ہوئے ، آپ رضی التدعنہ اس وقت قبرانو راور منبر شریف کے درمیان بیٹے سے لوگ واپس جاتے ہوئے آپ کوسلام کرتے اور وعا کیں دیے 'ایسے میں حسن وحسین رضی التدعنہ الی واحدہ فاطمہ رضی التدعنہ الحکے گھر ہے نمووار ہوئے اور لوگوں ہے آگنگل آئے ، ان دونوں نے یہ چوڑ نے نہیں پہنے تھے ، آپ رضی التدعنہ اللہ کو تھر نے انہیں پاس بلا کرافسوں کا اظہر رکرتے ہوئے کہا ، التدکی قسم آپ دونوں کو بہنا نے کے سئے میرے پاس اب کوئی جوڑا باتی نہیں رہا ہشتم اووں نے جواب و یا اے امیر الموسینین! کوئی بات نہیں ، آپ نے اپنی رعایہ کو پہنا دیے تو بہت اچھا کیا ، آپ نے کہا ، لوگوں سے آگے تکلئے والے دوشتم اور کا یہ نے جوڑے نہ پہنا نا مناسب اور میرے لئے مراں بار ہے ، پھر یمن کے گورز کوئلھا کہ جدد از جلد حسن وجسین رضی التدعنہ ما کے لئے دوجوڑ ہے روانہ کرو ، چنا نچھاس نے دوجوڑ ہے روانہ کے اور آپ رضی التدعنہ نے دونوں شم اوروں کو پہنا ہے ۔ اور آپ رضی التدعنہ ما کے لئے دوجوڑ ہے روانہ کرو ، چنا نچھاس نے دوجوڑ ہے روانہ کے اور آپ رضی التدعنہ ما کے لئے دوجوڑ ہے روانہ کرو ، چنا نچھاس نے دوجوڑ ہے روانہ کے اور آپ رضی التدعنہ ما کے لئے دوجوڑ ہے روانہ کرو ، چنا نچھاس نے دوجوڑ ہے روانہ کے اور آپ رضی التدعنہ میں کے دوجوڑ ہے روانہ کرو ، چنا نچھاس نے دوجوڑ ہے روانہ کے اور آپ رضی

وضاحت: معلوم ہوا کہ عمر فاردق رضی اللہ عندابل بیب اطہار عیبیم الرضوان کا بہت خیال رکھتے ،اوران کی دلجوئی میں کوئی سرا نھائییں رکھتے تھے۔مترجم

١٨٠ - عَن عَـلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنهَا: أَمَا تَرضَينَ أَنَّ ابنَيكِ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنَّ ابنَى الخَالَةِ يَحيَى وَعِيسَى -

( 129 ) ابن مصد، السطيقات ٢ / ٧ ٠ ٣ . تعجب بكيمسند فاطمه زبراء كي مقل فواز احمد زمر لي نفلص كه فدكوره روايت الأسبيار ك وجود طبقات دين سعد من نيس ل كل مترجم

(ابنُ شَاهِين)

ت حضرت علی الرتفنی رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمیۃ الزہراء رضی الله عنہا ہے فرمایاتم خوش نہیں ہو کہ تیرے شیخراد ہے میرے خالہ زادیج کی وعیسیٰ علیماالسلام کے علاوہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔

## حضرت علی المرتضٰی رضی الله عند کے سہارے

ا ١٨ - عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ لِعَلِي بِنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: سَلامٌ عَلَيكَ أَبَا الرَّيحَانَتينِ أُوصِيكَ بِرَيحَانَتي مِنَ اللّٰهَ عَلَيهِ وَآلِهِ فَعَن قَلِيلٍ يَنهَدُّ رُكنَاكَ وَاللهِ خَلِيفَتِي عَلَيكَ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَت وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا أَحَدُ رُكنِي الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَت فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَ عَلِي : هَذَا رُكنِي الثَّانِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَاللهُ عَنهَا قَالَ عَلِي : هَذَا رُكنِي الثَّانِي اللهِ عَلَى إِن اللهُ عَلهِ وَاللهُ عَلهِ وَاللهُ عَلهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلهُ اللهُ عَلهِ وَاللهُ عَلهُ اللهُ عَلهِ وَاللهُ عَنهَا قَالَ عَلِي المُعرِقَةِ، وَالدَّيلَمِي كُو، وَابنُ النَجَارِ) وَلِحِيةٍ حَمَّادُ بنُ عِيسَى عَرِيقُ الجُحفَة ضَعِيفٌ .

ﷺ حضرت جابر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوسنا حضرت علی المرتضی وضی الله عنہ سے فرمار ہے بینے ابوالر بھائیوں اتم پرسلام ہوئیں جہیں وصیت کرتا ہوں کہ میر ہے ویا کے دو پھولوں کا خاص خیال رکھنا مختر یب تیرا ایک سہارا تجھ سے لیا جائے گا اور اللہ تیرے لئے کافی ہوگا 'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا تھا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اور جسسیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا دوسرا سہارا تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عنہ واردوسرا سہارا تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے خبر دی تھی۔ اس روایت میں جماد بن عیسی ضعیف ہے جو مقام جھہ میں فوت ہوا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے خبر دی تھی۔ اس روایت میں جماد بن عیسی ضعیف ہے جو مقام جھہ میں فوت ہوا مقا۔

وضاحت: صدیث ندکورہ بالا میں ایک جملہ ' وَ اللّٰهُ خَلِیفَتِی عَلَیكَ " مَدُور ہے 'عرب یہی جملہ کسی انتہائی عزیز کے فوت ہوجانے پراس کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کے لئے ہولتے ہیں۔مترجم

(۱۸۰) صرف (۱۲۸) کی تر یک کے

(١٨١) ابو نُعيم، الحلية ١/٣٠)

# مُسند فاطعة الزَّهراءيُّة كَالْحَالَ عِلَى الْحَالَ الْمُعْرِاء ثِنَّهُ كَالْحَالَ عِلَى الْحَالَ الْحَالَ الْ

# حسن وحسین رضی الله عنهما حضور کے لا ڈیلے

١٨٢ - وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيتِ فَاطِمَةَ فَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيهِ الحَسَنُ أُوالَحُسَيِنُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَرِقَ بِأَبِيكَ عَينُ بَقَةٍ وَأَخَذَ بِأُصْبُعَيِهِ فَرَقَى عَلَى عَاتِقِهِ ثُمَّ خَرَجَ الْآخَرُ الحَسَنُ أَوِالحُسَينُ مِن بُقعَةٍ أُخرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَرَحَباً بِكَ أَرَقَ بِأَبِيكَ أَنتَ عَينُ البَقَّةِ وَأَخَذَ بـأصبُعَيهِ فَاستَوَى عَلَى عَاتِقِهِ الآَحَرِ وَأَحَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَقْفِيَتِهِمَا

حَسَّى وَضَعَ أَفْوَاهُمَا عَلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا وَأَحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا . (طب عَن أَبِي هُوَيوَةً)

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے بیت سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها کے

پاس آ کرسلام کیا' حسن یاحسین رضی الله عنهما میں ہے ایک آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ تے ہوئے آئے ، آپ صلی اللّٰدعليه وآله وسلم نے أنہيں پيار سے فرمايا آؤا ہے با با كے كند ھے پرسوار ہوجاؤ 'آئكھوں بيں ساجاؤ كھران كى انگلى پكڑ كركند ھے پر بٹھالیا پھرحسن یا حسین میں سے دوسرے دوڑتے ہوئے آئے تو آئییں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے نوا زا اور فرمایا آؤا ہے بابا کے کندھے پر چڑھ جاؤ 'آنکھوں میں ساجاؤ۔ انہیں بھی انگلی پکڑ کر دوسرے کندھے پر بٹھالیا' پھر دونوں کو باز وؤں ہے پکڑا' دونوں کے مندا ہے مندمبارک پر رکھ کرفر مایا پروردگارا بیددونوں میرے لاڈ لیے ہیں' تو بھی ان سے محبت فرو

اورجوان سے محبت رکھاس سے بھی محبت فرما۔

١٨٣ - عَنِ زَينَبَ بِنتِ أَبِي رَافِعٍ عَن فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِيهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهَا أَلَتَ أَبَاهَا بِالتَّحْسَنِ وَالْحُسَينِ فِي شَكُواهُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَقَالَت، تُورُثُهُمَا يَـارَسُـولَ الـلُّـهِ! شَيـئًا، فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيبَتِي وَسُـؤدُدِي وَأَمَّـا السحُسَينُ فَلَهُ جُرأَتِي وَجُودِي \_ (إبنُ مَندَةً، طب وَأَبُو نُعَيمٍ، كل) وَسَنَدُهُ لِينٌ \_ 😁 😯 حضرت زینب بنت ابی رافع رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم ا

(١٨٢) ابنِ ابي شيبة، المصنف ٢/ ١٣٨٠، رقم حديث ٣٢١ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٢٥٣،٣٢/٣، وقم حديث ٢٢٥٣،٢٦٥٢ . (۱۸۳) حدیث (۴۵) کی تخ شکاد کیمئے۔

شنرادول حسن وحسين رضى الشخنما كو لے كرم ض وصال بين ايا صلى الشعليدوآ له وكلم كى فدمت اقدى بين حاضر موكي اورع ض كي يرسول الشعليدوآ له وكلم ! ان دونو ل كواپنا وارث بنا يئے آپ صلى الشعليدوآ روسلم نے فره ياحس كے لئے ميرى بيت وسياوت اور حسين كے لئے ميرى بخاوت وجرائت ہے ۔ اس دوايت كى سند بيل قدر حضعف ہے ۔ كے لئے ميرى بيت وسياوت اور حسين كے لئے ميرى بخاوت وجرائت ہے ۔ اس دوايت كى سند بيل قدر حضعف ہے ۔ من جابو بن سسمورة عن أُم أَيمَن قَالَت: جَاءَ ت فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ اِلَى النّبِي الله عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ فَقَالَت بَا نَبِيّ اللهِ انتحلهُ مَا، فَقَالَ: نَحَلَتُ هَذَا الكّبِيرَ المُهَابَة وَسَلّمَ فَقَالَت بَا نَبِيّ اللهِ انتحلهُ مَا، فَقَالَ: نَحَلَتُ هَذَا الكّبِيرَ المُهَابَة وَالْمُ صَلّى الله عَلَيه وَ آلِه وَسَلّمَ فَقَالَت بَا نَبِيّ اللهِ انتحلهُ مَا ، فَقَالَ: نَحَلَتُ هَذَا الكّبِيرَ المُهَابَة وَالْمُ ضَى . (العَسكوبِي فِي الْامِثَالِ) وَ فِيهِ نَاصِحُ وَالْمُ حَلِيمٌ قَالَ ابنُ مُعِينِ وَغَيرَةً: لَيسَ بِيقَة .

ﷺ حضرت جاہر بن سمرہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنبما ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنبها اپنے شنبرادوں حسن وسین رضی اللہ عنبما کو لے کر بارگا ورسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا نبی اللہ علیہ وا آلہ وسلم! ان دونوں کو یکھ عط فرما کیں۔ آپ صبی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے فرما یا بڑے کے لئے میری جمیت وخوشنووی ہے۔ اس روایت کے راوی ناصح محلمی کے متعلق ابن معین وغیرہ نے کہا کر تقدیمیں۔

## اہلِ بیتِ اطہار ہے عمر فاروق کی عقیدت

1 \ 0 \ 1 - عَن أَسلَمَ أَنَّ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ذَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ! وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ، وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبُ إِلَى مِنكِ . (ك) اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ، وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبُ إِلَى مِنكِ . (ك) اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ، وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحِبُ اللَّي مِنكِ . (ك) اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَليه مَا كَانَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ بَعدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَلَي مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي إِلَى اللهُ عَلَي إِلَا اللهُ عَلَي إِلَا اللهُ عَلَي إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الل

...........

(١٨٣) علي منقي هندي، كنز العمال ١٢٥/١٣، رقم حديث ١ ٣٥٤١.

<sup>(</sup>۱۸۵) المحاکسم، المستدرك ۱۵۵/۳ وقع حديث ۳۷۳۷ والم جاكم في يدوايت شخين كي شرائط پرتي قرارد كي اليمن و بن في نقل ف كرت بوت الع بيب وغريب دوايت قرارديا .

### حال نسند فاطعة الزُّهراء الله كالمحال المسالة الرُّهراء الله كالمحال المسالة الرُّهراء الله كالمحال

#### رضائے فاطمہ رضائے خدا

١٨٢ - عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّ اللَّهَ يَعْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرضَى لِرِضَاكِ . (ك، وَابنُ النَّجَارِ)

😌 😯 حضرت على الرتضي رضى الله عند ہے مروى ہے كەرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ستيدہ فاطمية الزبراء رضى الله عنہا ہے فرمایا' القد تعالیٰ تیری ناراضگی ہے ناراض اور تیری خوشنو دی ہے خوش ہوتا ہے۔

# ستده فاطمه رضى الله عنها يرسوكن لانے كى ممانعت

١٨٥ - عَن سُوَيدِ بِنِ غَفَلَةَ قَالَ خَطَبَ عَلِيَّ إِبِنَةَ أَبِي جَهِلٍ إِلَى عَمَّهَا الْحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ فَ استَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعَن حَسَبِهَا تَسأَلِنِي؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَد أَعلَمُ مَاحَسَبُهَا وَلَكِن أَتَامُرُنِي بِهَا، قَالَ: لاَ، فَاطِمَةُ بِضِعَةٌ مِنِّي وَلاَ أَحِبُّ أَنَّهَا تَحزَنُ أُو تَجزَّعُ،

فَقَالَ عَلِيٌّ: لا آتِي شَيئًا تَكَرَّهُهُ . (ع، ك)

🟵 😯 سوید بن خفلہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بنت ابوجہل کا رشتہ اس کے چیا حارث بن بشام سے ما تگا اور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے مشور ولیا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایاء کیا اس کے خاندان کا پوچسنا جا بے ہو؟ حضرت علی الرتضى رضى الله عند نے عرض كيا ميں اس كا خاندان توجانتا مول اس سے شادى كا يوچھنا جا بتا موك؟ آ ب صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يانبيل فاطمه ميرى جان ب مجمع بالكل الحيمانييل لكنا كدوهم تمين اور يريشان موية حصرت على الرتفني رضى الله عندنے عرض كيا جوكام آپ سلى الله عليه وآلبه وسلم كوا حجمانييں لكتاوه بين نيس كرسكتا \_

### ابل بيت كى عظمت وشان

١٨٨ - عَن عَلِي رَضِي اللُّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: أَلاَ تُرضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ وَابنيكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ . (البَزَّار)

#### (۱۸۷) حديث (۱۱۸) کي تخ تن و کھيئے۔

(١٨٧) ابنِ ابي شيبة، المصنف ٣٨٨/١، ٣٨٩، وقم حديث ٣٢٣٤٣ . بتغيير المتن

الحاكم، المستدرك ١٥٩٠١ ٥٨/٣ ، وقم حديث ٣٤٣٩ . بسندٍ مرسل صحيح

(١٨٨) الميزاد، المسند ٣٣٥،٢٣٥/٣ ، وقم حديث ٢٢٥٠ . ال من ايك داوي جابر همي ضعف ٢٠-

الرُّ مُسند فاطمة الرُّ مراء اللهُ اللهُ عراء اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

ﷺ حضرت عی الرتھنی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمیۃ الزہراء رضی اللہ عنہ سے فرمایا' کیا تو خوش نہیں کہ خواتین جنب کی ہر دار ہے اور تیرے دونوں شنرادے جنتی جوانوں کے مردار ہوں۔

١٨٩ - أَتَستُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَخَرَجَ فَاتَّبَعَتُهُ فَقَالَ: مَلَكٌ عَرَضَ لِي وَاستَأذَنَ رَبَّهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَيّ وَيُحِبِرَني أَنَّ فَاطِمَةَ سَيّلَةُ يِنسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ . (ش)

ت حضرت حذیف رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہواتو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف نے جارہے میں ہیں ہیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہولیا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ایک فر شیتے نے جھے رب کا سلام دیا اور یہ پیغام سایا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء خواتین جنت کی سردار ہیں۔

٩٠ - عَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثِيراً مَا يُقَبُلُ عُرفَ فَاطِمَةً .
 (ك)

ت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سیّدہ فاطمیۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا کی پیشانی کے اوپروالے بالوں کو چو ماکرتے تھے۔

#### ستيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها كارونااورمسكرانا

ا ۱۹ - عَن عَائِشَةَ قَالَت قُلتُ لِفَاطِمَةَ ابنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيهِ فَاللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيتِ وَأَكبَبتِ عَلَيهِ فَانِيَةً فَاحْبَرَنِي فَصَحِحتِ، قَالَت: أَكبَتُ عَلَيهِ فَأَخبَرَنِي أَنَّهُ مَيْتُ فَبَكيتُ، ثُمَّ أَكبَتُ عَلَيهِ القَانِيَةَ فَأَحبَرَنِي فَاضَحِكتِ، فَالتَّ الْكَبَتُ عَلَيهِ القَانِيَةَ فَأَحبَرَنِي فَاللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلَي سَيْدَةُ نِسَاءِ أَهلِ المَجَنَّةِ إِلَّا مَوْيَمَ ابنَةَ عِمْوانَ فَصَحِكُ . (ش) أَنَّى أَوْلُ أَهلِهِ لُحُوفًا بِهِ وَأَنِّي سَيْدَةُ نِسَاءِ أَهلِ المَجَنَّةِ إِلَّا مَوْيَمَ ابنَةَ عِمْوانَ فَصَارِكُ فَصَحِكُ . (ش) فَي عَالَمُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَآلَهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَآلَهُ وَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلِيهِ وَآلَهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَآلُهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللهُ

<sup>(</sup>۱۸۹) صديث (۷۳) کي تخ تنج د يکھئے۔

<sup>(</sup>۱۹۰) حدیث(۳۹) کی تخ تج دیکھیے۔

<sup>( 191)</sup> ابن ابي شيبة، ٢/١٨٨، رقم حديث ٢٢٢٥٠.

مسند فاطعة الزُّهواء رُقِيَّ بَاتَ عَمران كَ مواهِن جَلْ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِ بَيتِي لُحُوفاً بِي وَيَعمَ الخَلفُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِ بَيتِي لُحُوفاً بِي وَيَعمَ الخَلفُ أَنَّا لَكِ - (ش)

🟵 🕾 ستیدہ فاطمیۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلبوسلم نے آپ سے فرمایا تم وصال کے بعدسب سے سلے مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے بہت اچھا خلف ہوں ، یعنی تم سب سے پہلے میر اوصال ہوگا۔ ١٩٣ - عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ قَالَ: يَافَاطِمَةُ يَا بِنتِي أَحِنِي عَلَيَّ فَأَحنَت عَلَيهِ فَنَاجَاهَا سَاعَةً ثُمَّ انكَشَفَت عَنهُ تَبكِي وَعَائِشَةُ حَمَاضِرُةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعدَ ذَالِكَ سَاعَةً: أحيى عَلَيَّ فَحَنَت عَلَيهِ فَنَاجَاهَا سَاعَةً ثُمَّ انكَشَفَت عَنهُ تَضِحَكُ، فَقَالَت عَائِشَةُ: يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ أُخبِرِينِي بِهَاذَا نَاجَاكَ أَبُوكَ؟ قَالَت: أُوشَكتِ رَأْيتِهِ نَاجَانِي عَلَى حَالِ سِرٌّ ثُمَّ ظَنَنتِ أَنِي أُحبِرَ بِسِرُهِ وَهُ وَحَيٌّ، فَنَسَقَّ ذَالِكَ عَلَى عَائِشَةَ أَن يَكُونَ سِرْدُونَهَا، فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيهِ قَالَت عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ: أَلاَ تُخبِرِينِي ذَالِكَ النَحسرَ قَالَت: أَمَّا الآنَ فَنَعَم، نَاجَانِي فِي المَرَّةِ الْأُولَى فَأَخبَرَنِي أَنَّ جِسرَيْسِلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَةً وَأَنَّهُ عَارَضَهُ القُرآنَ العَامَ مَرَّتَينِ وَأَنَّهُ أَحبَوهُ أَنَّهُ لَم يَكُن نَبِيٌّ بَعدَ نَبِيٍّ إِلَّا عَاشَ نِصفَ عُمُرِ الَّذِي كَانَ قَبلَهُ، وَأَنَّهُ أَحبَرَنِي أَنَّ عِيسَى عَاشَ عِسْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَلاَ أُرَانِي إِلَّا ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ السِتِّينَ، فَأَبكَانِي ذَالِكَ، وَقَالَ: يَا بُنيَّةُ إِنَّهُ لَيسَ مِن نِسَاءِ المُؤمِنِينَ أَعظَمَ رَزِيَّةً مِنكِ فَلاَ تَكُونِي أَدنَي مِن اِمرَأَةٍ صَبراً، ثُمَّ نَاجَانِي فِي المَرَّةِ الْأَحْرَى فَأَحْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ، وَقَالَ إِنَّكِ سَيِّلَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّة . (كر)

⊕ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال میں اپنی صاحبز ادی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پاس بلایا۔ سیّدہ درضی اللہ عنہا کو پاس بلایا۔ سیّدہ در رضی اللہ عنہا کہ بسیر کوشی میں پھھ در رکفتگوفر مائی تو وہ روتے ہوئے بیچھے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں 'پھررسول اللہ ان سے سرگوشی میں پھھ در رکفتگوفر مائی تو وہ روتے ہوئے بیچھے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں 'پھررسول اللہ

(۱۹۲) مدیث (۹۵) کافر تاویکی -(۱۹۳) مدیث (۹۵) کافر تاویکی - الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الله المسلام الله المسلوم الله المسلوم الله المسلوم الله المسلوم المسلوم الله المسلوم الله المسلوم ال صلى القدعديية وآلدوسلم نے سنيده رضي الله عنها كو پاس بلايا تو پھروه آپ صلى الله عليه وآلېه وسلم پر جھک گئيں۔ آپ صلى الله عليه وآسه وسم نے دوبارہ سر گونتی میں کچھ دیر گفتگو فر مائی تو وہ سکراتے ہوئے پیچیے ہٹ گئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے یو چھااے جت رسول التصلى الله عليه وآله وكلم! آپ كے باباجان نے آپ سے كياس گوشی فرمائی؟ ستيده رضي الله عنهانے جواب دي، آپ د کیے بھی رہی ہیں کہ ہماری گفتگوراز داری سے ہوئی پھر بھی راز فاش کرتا جاہ رہی ہیں ،رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے ہوتے ہوئے بیراز فاش کرنامناسب نہیں ہے۔ عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کویہ بات ناگوارگز ری کدان سے کیاراز داری ہے۔وصال ر سول صلی الله علیه و آله وسلم کے بعد عائشہ صدیقہ رضی الله عنہانے سیّدہ فاطمیۃ الز ہرا ، رضی الله عنها سے وہی بات معلوم کی توسیّدہ رضی اللّٰدعنہا نے فر ، یا اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی مرتبہ سرگوشی میں آپ صلی اللّٰدعلیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہرسال جبرائيل امين عليدالسلام آپ صلى الله عليدوآ له وسلم كوايك مرتبه قرآن سناتے تصے جبكه اس سال دومرتبه سنا يا اور بيفر مايا كه هرنبي كي عمرائ سابقد نبی کی نصف العربوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمرایک سوہیں سال تھی 'جھے نہیں لگتا کہ ساٹھ سال سے اوپر زیادہ زندہ رہ یا وَل ٔ بیسب تھامیرے رونے کا۔ پھرآپ صلی الله علیه وآلبہ وسلم نے دوسری مرحبه فرمایا تھا کہ مومن عورتوں میں سب ے زیادہ مصائب وشدا کد تیرے حصہ میں ہیں اس لئے تہمیں عام عورتوں ہے بڑھ کر صبر کرنا ہو گااور فرمایا تھا کہ بعداز وصال اہل بیت میں سے میں بی آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم سے ملاقات کرون کی اور بیجی کہ میں خواتین جنت کی سروار ہوں۔ ٩٣ - عَن يَحيَى بِنِ جَعَدَةَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي مَوْضَهِ الَّذِي تُولُقِيَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَي ءٍ فَبَكَت ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَت: فَسَأَلُوهَا فَأَبَت أَن تُخبرَ، فَلَمَّا قُبِ ضَ أَحْبَرَتهُ م، قَالَت: دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَم يَبعَث نَبِياًّ إِلَّا وَقَد عَمَّوَ الَّذِي بَعدَهُ يصف عُسُمُرِهِ، وَأَنَّ عِيسَى لَبِتَ فِي إِسرَائِيلَ أَربَعِينَ سَنَةً وَهَذِهِ تُولُقِي لِي عِشرِينَ وَلا أَرالِي إِلَّا مَيِّتُ فِي مَرَضِي هَاذَا وَإِنَّ اللَّهُ وَآنَ كَانَ يُعرَضُ عَلَيَّ فِي كُلُّ عَامٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ عُرِضَ عَلَي فِي هَذِهِ السَّنَةِ مَرَّتَينِ فَبَكَيثُ، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: أَوَّلُ مَن يَقِدِمُ عَلَيَّ مِن أَهِلِي أَنتِ فَضَحِكت (كر) 🏵 🕾 کی بن جعدہ سے مروی ہے کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے اپنے مرض وصال میں سیّدہ فاطمیۃ الز ہراء رضی التدعنها كوياس بلا كرمر گوشی ميں پچھ فرمايا تو وہ رونے لگيس پھرمر گوشی ميں پچھ فرمايا تو وہ مسكرا ديں۔ پوچھنے پر آپ رضی الله عنها نے کچھ بھی نہ بتایا۔ وصال رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کے بعد آپ رضی الله عنهانے بتایا کہ مجھے آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے پاس بلا کرفر مایا تھا کہ ہر نبی کی عمر سابقہ نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جالیس برس رہے اور میری عمرانداز آبیں بنتی ہے اعداز آای بیاری میں میراوصال ہے کیونکہ ہرسال جھے قر آن ایک بارسنایا جاتا تھالیکن اس باردو

#### الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الله المسلد فاطعة المسلد فاطعة

مرتبد سنایا گیا 'بیسنانقا کدین روپڑی تھی 'مجردوسری مرتبہ آپ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعد از وصال پہلے تم ہی مجھ سے ملوگ تو میں مسکرادی تھی۔

وضاحت: مُركورہ احادیث میں کوئی تضاربیں کے تکہ سابقہ حدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی مت بیان فرمائی اور اس حدیث میں اعلان نبوت کے بعد کی عمر بیان فرمائی۔ مترجم

190 - عَن أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بَعِدَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَأَلتُهَا عَن بُكَانِهَا وَضِحِكَهَا، فَقَالَت: أَحْبَرَنِي رَسُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلْمَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الاراء رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآ ہوسلم نے فتح کمدے بعد سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کو پاس بلاکر سرگوشی بیس کچھ فر مایا تو وہ روئے تکیں کچرسرگوشی فر مائی تو وہ سکرادیں۔ بیس نے قبل از وصال رسول صلی الله علیہ وآ لہ وسلم سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها سے اس بارے بیس کچھ نہ بچھ ابعد بیس روئے اور مسکرانے کا سبب بوجھا تو فر مانے لگیس بھے رسول الله علیہ وآ لہ وسلم نے پہلے اپنے وصال کی خبر دی تھی تو بیس رو پڑی پھر آپ صلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا کہ مربح بنب عمران کے سواجملہ خواتین جشت کی بیس مردارہ وں تو بیس مسکراوی تھی۔

## سيده فاطمه رضى الله عنها يرسوكن لانے كى ممانعت

١٩١ - عَنِ الشَّعِبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُهُ عَن السَّةِ أَبِي جَهلٍ وَخِطيتِها إِلَى عَمْها الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَن أَيْ بَالِهَا تَسأَلِي عَمْها الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَن عَسَبِها فَقَالَ لا وَلَكِن أُرِيدُ أَن أَتزَوَّجَها أَتكرَهُ ذَالِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا فَاطِمَهُ بَضِعَةٌ مِنْي وَأَنَا أُكْرِهُ أَن تَحزَنَ أُوتَعضَب، فَقَالَ عَلِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا فَاطِمَهُ بَضِعَةٌ مِنْي وَأَنَا أُكْرِهُ أَن تَحزَنَ أُوتِعضَب، فَقَالَ عَلِي

(194) مديث (90) کافر تاريخ

(١٩٣) عبدالرزَّاق، المصنف ١/٤ ٣٠، رقم حديث ١٣٢١٨ \_

ابن ابي شببة، المصنف ٣٨٩،٣٨٨/ وقم حديث ٣٢٢٤٣ .

احمد، الفضائل ۵۵٬۷۵۴/۲ رقم حديث ۱۳۲۳ . مرسل صحيح

فَلَن آتِي شَيئًا سَاءَ كَ . (عب)

نت فعمی رحمة الله علیہ سے مردی ہے کہ حضرت علی المرتفظی رضی الله عند نے حاضر بارگا و رسمالت ہوکرا پنے لئے بنت ابوجہل کا رشتہ اس کے بچا حارث بن بشام کے بال جیجنے کے متعلق یو چھا تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیاتم اس کے حسب کے متعلق یو چھا تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حسب کے متعلق یو چھا جا جو ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک سیّدہ فاطمۃ الز ہراء صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک سیّدہ فاطمۃ الز ہراء میری جان ہے سواس کا ممکنین اور ناراض ہونا مجھے قطعا اچھا نہیں لگا تو حضرت علی المرتفظی رضی الله عنہ نے عرض کیا جس وہ کا مہی نہیں کروں گا جوآلہ وسلم کو جوآلہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔

# سيده فاطمة الز ہراءرضی الله عنها پرسوکن لانے کی ممانعت

ا عن أبي جعفر قال: حَطَبَ عَلِيَّ ابنَة أبي جَهلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ لَمَ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّ عَلِياً خَطَبَ الجُوَيرِيَةَ بِنتَ أبي جَهلٍ، وَلَم يَكُن ذَالِكَ لَـهُ أَن تَجتَمِعَ بِنتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (وَبِنتَ) عَدُو اللهِ وَاللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (وَبِنتَ) عَدُو اللهِ وَإِلَّهُ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (وَبِنتَ) عَدُو اللهِ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي . (عب)

⊕ ابوجعفرے مروی ہے کہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عند نے بنت ابوجہل سے شادی کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہدوسلم نے منبر پرجلوہ افروز ہو کرحمہ و شاء کے بعد فرمایا 'بے شک علی ابوجہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے علیہ وآ لہدوسلم افرانلہ کے دشمن کی بیٹی کو اکشا کرے کیونکہ سیّدہ فاطمہ الزہراء میری جان لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وآ لہدسلم اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو اکشا کرے کیونکہ سیّدہ فاطمہ الزہراء میری جان

19۸ - عَن اسِنِ أَسِي مُسلَكَةَ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَسِي طَالِبٍ خَطَبَ ابِنَةَ أَبِي جَهلٍ حَتَّى وُعِدَ النَّكَامُ فَسَلَعَ ذَالِكَ فَاطِمَةَ فَقَالَت لِأَبِيهَا: يَزَعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لاَ تَعْصَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا أَبُو الحَسَنِ قَد خَطَبَ ابنَةَ أَبِي جَهلٍ وَقَد وُعِدَ النَّكَاحُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَحَمِدَ طَلَب ابنَةَ أَبِي جَهلٍ وَقَد وُعِدَ النَّكَاحُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ فِي صِهرِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ فِي صِهرِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ فِي صِهرِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا فَاطِمَةُ بَصَعْمَ بِنَ وَاللَّهِ فِي صِهرِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا فَاطِمَةُ بَصَعْمَ بِنَ وَاللَّهِ لِا تَحْتَمِعُ بِنِثُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنتُ عَلَ

<sup>(</sup>١٩٤) عبدالرزّاق، المصنف ١/١٠، وقم حديث ١٣٢١٤.

<sup>(</sup>١٩٨) عبدالرزاقي، المصنف ١/٤ -٣٠٣ - ٣، وقم حديث ١٣٢٦٩ يتزهرين (٩٣) وكم

الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الله الأمراء الله المنظمة المنظ

وْاللَّهِ تَحتَ رَجُلٍ فَسَكَتَ عَن ذَالِكَ النَّكَاحَ وَتَرَكَ . (عبِ)

ن این ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے سیّدہ قاطمۃ الر ہراءرضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت علی الرتضیٰ رضی
اللہ عنہ بنتِ ابوجہل ہے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے باباجان سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کرنے لیس لوگ ہیں ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبر ادیوں کے معالے میں تی ہیں فرماتے جبکہ بیا بوالحن تو ابوجہل کی بیٹی ہے شادی کی علی بحرے علی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ای وقت خطبہ دیتے ہوئے حمد وشاکے بعد فرمایا ابوالعاص بن رہے کا مجھے والمادی کا رشتہ اچھا ہے جبکہ سیّدہ فاطمۃ الرہراء بلاشبہ میری جان ہے مجھے خدشہ ہے کہتم اس معالے میں کہیں فتنہ میں مبتلانہ ہو جائ خدا کی تئم اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دشن کی بیٹی کی آبی محف کے نکاح میں اکھی نہیں ہو سکتیں۔ اس کے بی خدا کی تئم اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ ترک کردیا۔

بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ ترک کردیا۔

وضاحت: على الله سنت كے بال نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى جارصا جزادياں بيں جبد علائے جعفريد كے نزويك مرف ايك بين سيّده فاطمة الز براء رضى الله عنها بيل فرده روايت علائے الل سنت ك نظريد كى تائيد كرتى بيد مرجم

# سيده فاطمدرضى التدعنها كى نوكراني

9 9 - عن أبي جَعفَرِ قَالَ أَعطَى أَبُو بَكِرِ عَلِياً جَارِيَةً فَدَعَلَت أُمُّ أَيمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ فَرَأت فيها شيئًا فَكرِ هَنهُ فَقَالَت: مَالَكِ فَلَم تُعبِرهَا فَقَالَت: مَالَكِ فَوَاللَّهِ مَاكَانَ أَبُوكِ يَكتُمُنِي شيئًا، فَقَالَت: جَارِيَة أُعطِيَهَا أَبُو الحَسَنِ، فَعَرَجَت أُمُّ أَيمَنَ فَنَادَت عَلَى بَابِ البَيتِ الَّذِي فيه عَلِيٌّ بأَعلَى صَوِيهَا: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَحفَظُهُ؟ فِي أَهلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ بَا مَلَى صَوِيهَا: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَحفظُهُ؟ فِي أَهلِهِ،

﴿ اَلْإِ عَفْر ہے مردی ہے کہ حضرت الویکر صد آتی رضی اللہ عند نے ایک خادمہ حضرت علی الرتھنی رضی اللہ عنہ کو ہدیدی ،
قو اُم ایمن رضی اللہ عنہا فاطمہ زبراء رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور ان کے چیرے پرنا گواری کے آٹار و کچھ کراس کی وجہ
پوچھی ،سیّد ہ رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب شدیا ، اُم ایمن نے دوبارہ پوچھا اور کہا ، آپ کے بابا جان تو مجھ سے کوئی بات مختی نہیں
رکھتے ہے تھے تو سیّدہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی کہ ابوائحین کو ایک خادمہ دی گئی ہے ، مصرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جہال موجود
سے وہاں جا کراُم ایمن رضی اللہ عنہا نے باواز بلتد کہا کون ہے جواولا درسول صلی اللہ علیہ وا کہ وکھ کا محافظ ہو محضرت علی المرتضی

المسلاد فاطعة الزُّمراء ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رض استعند نے پوچھا کیامعاملہ ہے؟ توام ایمن رضی الله عنہائے جواب دیامسکداس خادمہ کا ہے جوآپ کودی گئی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عندنے جواب دیا کہ وہ تو فاطمہ زہراء کی خادمہ ہے۔

#### مهرمين خوشبو

• ٢٠٠ عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اِجعَل عَامَةَ الصُّدَاقِ فِي الطّيب \_ (إِبنُ رَاهويَه)

ﷺ ﴿ حضرت على الرتضى رضى الله عندراوى بين كه جب سيّده فاطمة الزهراء سے آپ كی شادى ہوئی تو نبی كريم صلى الله عليدوآ لبدوسلم نے آپ سے فر مايا زياد ہ تر مهرخوشبو كی صورت ميں ادا كرو۔

## ستيده فاطمة الزهراءرضي اللدعنها كي شادي اورمهر

ا ۲۰ - عَن عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجتُ فَاطِمَةَ قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَاأَبِيعُ فَرَسِي أُودِرعِي؟ فَالَ: يع دِرعَكَ فَبِعتُهَا بِتَنتَي عَشرَةَ أُوقِيَةً، وَكَانَ ذَالِكَ مِهوَ فَاطِمَةَ . (ع)

الله عَلمَةُ الرّبراء عِن الرَّفْنُ رَضِ اللهُ عَنه عَمُورُ الرَّوى عِهمَ لَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَم الرّبراء عِن الرّفَانُ وَلَيْ مِن اللهُ عَنه عِم وَى عِهمَ لَيْهِ وَاللهُ عَلَم اللهُ عَنه وَلَيْ اللهُ عَنه عَلَم اللهُ عَنه وَلَيْ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَنه وَلَيْ اللهُ عَنه وَلَيْ اللهُ عَلَم اللهُ عَنْهُ وَقِيلًا عَلَم اللهُ عَنه وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَنه وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَنْه اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم عَلَمُ ع

یار سول الندسلی الله علیه و آلبه و سلم! میں اپنا گھوڑ افروخت کردول یا زرہ؟ آپ صلی الله علیه و آلبه وسلم نے زرہ فروخت کرنے کا تھم فرمایا۔ میں نے ہارہ اوقیہ میں زرہ فروخت کردی جو فاطمہ زیراء کا مہر قرار پایا۔

٢٠٢ - عَن عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجتُ فَاطِمَةَ، قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ ابنِ لِي، قَالَ

(۲۰۰) حدیث (۲۰۹) کی تخریج دیکھنے .

( ٢٠١) ابو يعلى، المسند ا/٣١٢، رقم حديث ٣٤٠ .

(٢٠٢) المُعْمِدي، المسند ٢٢/١، وقم حليث ٣٨.

سعيد بن منصور، السنن ٢ /١٤ ٢ ٢٨، ١ ، رقم حديث ٢٠٠ .

ابن سعد، الطبقات ۲۱٬۲۰/۸

4

احمله المستد ١/٠٨ .

النسائي، الخصائص، ص ١٢٦، رقم حديث ١٣٢.

عبدالله بن احمد، روائد الفضائل ٢/ ٦٣١، ٦٣٢، رقم حديث ١٠٤٦ .

اليهقيء السن ٢٣٣/٤.

ابو يعلى، المستلد ا / ٢٩١٠٢٩ . رقم حديث ٣٥٣ .

اَعطِهَا شَيئًا قُلتُ: مَاعِندِي شَيءٌ قَالَ فَأَينَ دِرعُكَ الحُطَمِيَّةُ قُلتُ هِيَ عِندِي، قَالَ: فَأَعطِهَا إِيَّاهُ . (ن وَابنُ جَرِيدٍ، طب، ق، ض)

عرت على الرتفنى رضى الله عند سے مروى ہے كہ جب ميرى سيّده قاطمة الز ہراء سے شادى ہوتى ميں نے عرض كيا الله عليه وآله وسلم الله عند سے مروى ہے كہ جب ميرى سيّده قاطمة الز ہراء كى رفعتى بھى فرمادين، آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا فاطمہ كو يكھ دے دو۔ ميں نے عرض كيا مير سے پاس تو دسينے كے لئے مجھى تبين آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے ميرى قطى زره كے متعلق بوچھا تو ميں نے عرض كيا وه مير سے پاس ہے۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا وہى است دے دو۔

٣٠١- عَن عِلبَاءَ بِنِ أَحمَرَ قَالَ قَالَ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبتُ إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ إِلَى عَنَاعِهِ فَبَلَغَ أَربَعَمِانَةٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن يَجعَلَ ثُلُغيهِ فَبَلَغَ أَربَعَمِانَةٍ وَلَمَانِينَ دِرهَما، قَالَ: وَأَمَر النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَن يَجعَلَ ثُلُغيهِ فِي الطّيبِ وَثُلُغا وَلَمَانِينَ دِرهَما، قَالَ: وَأَمَر النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَن يَجعَلَ ثُلُغيهِ فِي الطّيبِ وَثُلُغا فِي النّهَ عِلَيهِ وَاللهِ وَسَلّمَ أَن يَجعَلَ ثُلُغيهِ فِي الطّيبِ وَثُلُغا فِي الطّيبِ وَثُلُغا فِي النّهُ عَليهِ وَأَمَر هَا إِن السّعَمَةِ بِرِضَاعِ وَلَلِهِ هَا اللّهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنّعَ فِي فِيهِ شَينًا لاَ فَسَمّعَهُ بِرِضَاعِ الدّحسينِ، وَأَمّا الحَسَنُ فَإِنّهُ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ صَنّعَ فِي فِيهِ شَينًا لاَ يَعلِي عَاهُو فَكَانَ أَعلَمَ الرّجُلَينِ . (ع، ص)

(٣٠٣) ابنِ سعد، الطبقات ١٩/٨ . =

© حضرت علها ، بن احمرے مروی ہے کیلی این افی طالب رضی الله عند نے فرمایا کد میں نے نبی کریم صلی الله عند و آلہ وسلم ہے آپ کی صاحبر او کی سیّرہ و قاطمة الز جراء کا ہاتھ ما نگا تو اپنی زرہ اور یکھ سامان فروخت کر دیا۔ چارسواسی درہم طے۔

'بی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے اس کے دونتہائی ہے خوشبو اور ایک تہائی ہے کیڑے خرید نے کا حکم فرمایا۔ پائی کا مطا مجروایا،

اس میں سے کلی فرمائی اور اس پائی سے شسل کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ سیّد و فاطمة الز جراء کوفر مایا کہ بی کو دود و پلانے میں جلدی ند

کرنا۔ سیّدہ فاطمة الز جراء نے حسین کو دود دھ پلا دیا جبکہ حسن کے مند میں آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے پھی ڈالل جونظر نہیں آیا۔

بہر حال حسن دونوں میں زیادہ علم والے نتے۔

...

٣٠٠٠ - عَن عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: زَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَى وَرَعِ حَدِيدٍ خُطُمِيَّةٍ، وَكَانَ سَلَّحَنِيهَا وَقَالَ: ابعَث بِهَا اللهَا تُحِلِّلَهَا بِهَا فَبَعَثُ بِهَا اللهَا،

<sup>(</sup>٢٠٣) ابو يعلىء المستد ١/١٨٨ء رقم حديث ٥٠٣ ـ

نيز حديث (٢٠٢) کي تر تحاد يکين

وَاللَّهِ! مَالْمَنُهَا كَذَا أُو أَربَعِمِاتَةِ فِرهَمٍ . (ع)

حضرت علی الرتفتی رضی الله عندے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء کی شادی مجھ سے کردی اور لو ہے کہ خطمی زرہ بطور مہم تقرر فرمائی۔ یہ وہ زرہ تھی جوآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے بہنائی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ لے جا واور دلین کومہر میں وے کراہے اپنے لئے حلال کرلو۔ میں وہ زرہ لے کرسیّدہ فاطمۃ الزہراء کے پاس آیا۔ اللہ کوشم اس زرہ کی قیمت جارسودر ہم کے لگ بھگ تھی۔

### حضرت على المرتضى رضى الله عنه كاوليمه

٥ • ٢ - عَن بُرِيدَةَ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لاَ بُذَ لِلعُرُوسِ مِن وَلِيمَةٍ ثُمَّ أَمَرَ بِكَبَشٍ فَجَمَعَهُم عَلَيهِ . (كر)

© حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنها کی شادی کی تو فر مایا دولها کو چاہئے کہ ولیمہ کرے۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسالہ مینڈھے کا حکم دیا اور تو گوں کو ولیمہ کی دعوت دی۔

٢٠١- عَن بُرَيِدَةَ قَالَ نَفَرٌ مِنَ الَّانصَارِ لِعَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: عِندَكَ فَاطِمَةُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ

(٢٠٥). مديث (٢٠٦) کي تخ تناد کيف

(۲۰۲) ابنِ سعد، الطبقات ۲۱/۸ .

احمد، المستدة/٢٥٩ ...

ايضاً، الفضائل ١٨٩/٢، ٩٠٠، وقم حديث ١١٤٨ . =

البزار، المستد ١٥٢/١٥١/٢ ، وقم حديث ١٣٠٤ .

النسائي، عمل اليوم والليلة، ص ٢٥٢، ٢٥٣، وقم حديث ٢٥٨.

اللولايي، النويّة الطاهرة، ص ١٥٠٦٣، وقم حديث ٩٣.

الطبراني، المعجم الكبير ٢٠/٢، رقم حديث ١١٥٣ .

ابن السني، عمل الهوم والليلة، ص ٢١٣، وقم حديث ٥٠٢، ٢٠٤.

المزي، التهذيب الكمال ٥٨٣/٢ .

الطحاوي، المشكل الآثار ١٣٥/١ ، ١٣٥ .

صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَلَّم، فَقَالَ مَا حَاجَةُ ابنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اَ خَكُرتُ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فَقَالَ: مَرَجَاً وَأَهلا لَم يَزِد عَلَيهَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَى أُولِئِكَ الرَّهطِ مِنَ الْانصَارِ يَنتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ قَالَ: مَا أَدرِي عَلَيهَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَى أُولِئِكَ الرَّهطِ مِنَ الْانصَارِ يَنتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ قَالَ: مَا أَدرِي عَيسَ أَنَّهُ قَالَ لِي : مَرحَباً وَأَهلاً، قَالُوا يَكفِيكَ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَي إِنَّهُ لاَ بُدَ لِلعُرُوسِ مِن السَّارِ أَنهُ مَا أَعْطَاكَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَاءُ وَلِي مَن اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَاءُ وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَّمَ عَاءً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَمَ عَاءً وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَمَ عَاءً وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَّمَ عَاءً وَسَلَمَ وَبَارِكُ عَلَيهِمَا وَبَارِكُ لَهُ مَا عُلَى نَسِلِهِمَا وَبَارِكُ لَهُمَا فِي نَسِلِهِمَا وَبَارِكُ لَهُمَا فِي نَسِلِهِمَا وَبَارِكُ لَهُمَا فِي نَسِلِهِمَا . (الرُّويَانِي، طب، كر)

# حضرت على المرتضلي وسيّده فاطمة الزهراءرضي التدعنهما

٢٠٥- عَن حَجَرِ بِنِ عَنبَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكِرٍ وَ عُمَرُ فَاطِمَةَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هِيَ لَكَّ يَا عَلِيُّ عَلَى أَن تُحسِنَ صُحبَتَهَا.

کی حجر بن عنبس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہمانے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رہتے کی ہات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا: اے علی! فاطمہ تیرے لئے ہے کیونکہ تم دونوں کی جوڑی ہجتی ہے۔

٨٠٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعِطِهَا شَيئًا، قَالَ: مَاعِندِي: قَالَ: فَأَينَ دِرعُكَ الحُطَمِيَّةُ . (ابنُ جَرِيرٍ)

اللہ عفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے علی رضی اللہ عنہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا ہے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو پچھ دے دو۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے عرض کید میرے پاس تو سپچھ بھی دیے کؤئیں۔ آسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمی زرہ کے متعلق فرمایا۔

٢٠٩ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا خَطَبتُ فَاطِمَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَل لَكَ مِن مَهْ وَ قَالَ، أَكِيرُوا وَسَلَّمَ: هَل لَكَ مِن مَهْ وَقَالَ، أَكِيرُوا الطَّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا إِمَرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ . (ق)

کن کی حضرت علی المرتفئی رضی الله عند راوی ہیں کہ جب سیّدہ فاطمۃ الزہراء سے میر ارشتہ طے ہوا تو نبی کرمیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر سالم نے فرہ یا تیرے پاس مہر کے لئے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا میری سواری اور زرہ ہی ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں جا رسود رہم میں فرونت کردو۔ نیز فاطمہ کوخوشبوزیا دو دینا کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے۔

• ٢١- عَنِ الشَّعِبِيُ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لَقَد تَزَوَّجتُ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ لَقَد تَزَوَّجتُ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ وَمَالِي وَلَهَا فِرَاشٌ غَيرَ جِلدِ كَبشٍ نَنَامُ عَلَيهِ بِاللَّيلِ وَنَعلِفُ عَلَيهِ نَاضِحَنَا بِالنَّهَارِ وَمَّا لِي خَادِمٌ غَيرُهَا . (هَنَّاد)

(٢٠٤) البراز، المسند ١٥١/٢) وقم حديث ١٣٠١ . بسند ضعيف

(۲۰۸) طديث (۲۰۲) کي تخ تناد کھيے۔

(٢٠٩) البحاري، التاريخ ٢٠/٢/٢ . بسندِ ضعيف

اليهقي، السنن ٢٥٣/٤ .

﴿ قعی ہے مروی ہے حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ بنت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب میری شادی ہوئی تو ہمارے پاس چڑے کے بستر کے سواکوئی بچھونا نہیں تھا جس پر ہم رات بھی گزارتے اور دن کو کھانے وغیرہ کے لئے بھی دستر خوان کے طور پراستعال کرتے۔ پھرسیّدہ فاطمۃ الز ہراء کے علاوہ میراکوئی خدمت کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔ لئے بھی دستر خوان کے طور پراستعال کرتے۔ پھرسیّدہ فاطمۃ الز ہراء کے علاوہ میراکوئی خدمت کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔ ۱۱ اس عین علیٰ رضیے اللّٰهُ عَنیٰ اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَ آلِیٰهِ وَ سَلّٰمَ حَدِیْ وَقَ جَ فَاطِمَةَ دَعَا بِسَمَاءٍ فَسَرَجُهُ ثُمّ أَدْ حَلَٰهُ مَعَهُ فَسَرَشَهُ فِنِي جَمِیٰهِ وَ ہَینَ کَتِفَیٰهِ، وَعَوَّذَهُ بِقُل هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، وَاللّٰهُ قَالَٰهُ وَاللّٰهُ أَحَدٌ، وَاللّٰهُ عَالٰہُ وَاللّٰهُ عَالٰہِ وَاللّٰهُ عَالٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰهُ عَالٰہِ وَاللّٰهُ عَالٰہُ وَاللّٰهُ عَالٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰهُ عَالٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰهُ عَلٰہِ وَاللّٰهُ عَلَٰهُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلٰہِ وَ اللّٰهُ عَلَٰہُ وَاللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰہُ عَلٰہِ وَ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰهُ عَلٰہُ وَ اللّٰهُ عَلٰمَ وَاللّٰهُ عَلٰہُ اللّٰهُ عَلٰمِ وَ اللّٰهُ عَلٰمِ اللّٰهُ عَلٰمِ اللّٰهُ عَلٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَٰمٌ اللّٰهُ عَلَٰمٌ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلَٰمٌ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمٌ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَاللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلَٰمٌ عَلِیْ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

ﷺ حضرت علی الرتضی رضی الله عند راوی ہیں کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها کی شادی کی تو پانی مثلوا کراس میں کل فر مائی۔ حضرت علی الرتضی رضی الله عنہ کے گریبان اور کندھوں کے درمیان وہ پانی حیمترک کر آپ رضی الله عنہ کو بستر میں داخل فر مایا۔ نیز سور ہ اخلاص سور ہ الفلق اور سور ہ الناس کا وظیفے عطافر مایا۔

٢١٢ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ خَطَبتُ فَاطِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت لِي مَولاةٌ لِي: هَل عَلِمت أَنَّ فَاطِمَةَ (قَله) خُطِبَت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قُلتُ. لاَ، قَالَت: (فَقَد) خُطِبَت فَمَا يَمنعُكَ أَن تَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيُزَوِّجُكَ فَقُلتُ وَعِندِي شَيءٌ أَ تَزَوَّجُ بِهِ؟ فَقَالَت إِنَّكَ إِن جِئتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَوَجُكَ فَقُلتُ وَعِندِي شَيءٌ أَ تَزَوَّجُ بِهِ؟ فَقَالَت إِنْكَ إِن جِئتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَكَ وَاللهِ مَازَالَت تُرجِينِي حَتَّى دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِوسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ وَهِيبَةٌ، وَلَهُ مِن يَدَيهِ أَفَحَمتُ فَوَاللهِ مَا استَطَعتُ أَن أَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِوسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا استَطَعتُ أَن أَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا استَطَعتُ أَن أَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيه وَاللهِ مَا اللهُ عَليه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَاهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَا عَلَيهُ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُولِهُ وَاللهُ عَلَيهُ و

(٢١٠) ابن سعد، الطبقات ٢٢/٨ .

ابن ابي شبية، المصنف ٤/١ - ١ ، وقم حليث ٣٥٥ - ٣٢٥ .

هنادين السريء الزهد ٣٨٤/٢، رقم حديث 4٥٣ .

ابن ماجة، السنن ٢/ • ١٣٩ ، وقم حليث ٢١٥٢ . يسندِ صحيح

(٢١١) ابن معد، الطبقات ٢٣٠٢٣١٨ . أيز حديث (٢١٥٠٢١٣) كَيْرُ حَرَّ المُحَدِّ

(٢١٣) الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٦٣، رقم حديث ٩٢ .

البيهقي، الدلائل ١٣٠٠ ١ .

وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ: مَاجَاءَ بِكَ أَلْكَ حَاجَةٌ؟ فَسَكَتُ، فَقَالَ. مَاجَاءَ كَ أَلْكَ حَاجَةٌ؟ فَسَكَتُ، فَقَالَ: لَعَمَ فَقَالَ: وَهَل عِندَكَ مِن شَيءٍ تَستَحِلُهَا بِهِ؟ فَقُلتُ: لَعَم، فَقَالَ: وَهَل عِندَكَ مِن شَيءٍ تَستَحِلُهَا بِهِ؟ فَقُلتُ: لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إَ فَقَالَ: مَافَعَلَت دِرعٌ سَلَحتُكَهَا فَوَٰ الَّذِي نَفسُ عَلِي بِيدِهِ إِنَّهَا لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ إِنَّهَا لاَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَ اللَّه عَلَيه وَ الله وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيه وَ الله وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَيلِ، وَاللَّه لاَ إِلَهُ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَيلِ، وَاللَّه لاَ إِلهَ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَيلِ، وَاللَّه لاَ إِلهَ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَيلِ، وَاللَّه لاَ إِلهَ وَاللَّه لاَ إِلهَ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَيلِ، وَاللَّه لاَ إِلهَ وَاللَّه لِي الذَّرِيةِ الطَّاهِرِيَّةِ)

🤂 🤁 حضرت على المرتضى الله عند سے مروى ہے ، كہتے ہيں كہ جب آپ نے بار گا ورسانت صلى الله عليه وآلېه وسلم ميں سيده فاطمة الزبراء كرشة كابيغام بهجانوميرى أيك خادمد في جهر سي كما كيا آب كعلم ب كدرسول الله صلى الله عليدوآ لدوسكم کے ہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ میں نے کہانہیں۔وہ کہنے لگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ر شتے کی بات چل رہی ہےلبڈا آپ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرسیّدہ فاطمۃ الز ہراء کا رشتہ مانگلیں۔ میں نے کہامیرے یاس تو تجهیمی نہیں۔وہ پھر کہنے تکی آپ بار گاہِ رسالت صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم میں حاضر تو ہوں ،وہ آپ کی شادی کر دیں گے۔تشم بخدا وه برابر مجھے اس ہات پراکساتی رہی۔ آخر کارمیں ہارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعب وجلال کے عالم میں بھے۔ میں پچکیاتے ہوئے آئے سٹی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے دوز انوں بیٹھ گیا۔ اللہ ک قتم مجھے کھی میں کہنے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ایے میں رسول الله سلی الله علیه وآلبه وسلم نے مجھے سے حاضری کا سب یو جھاتو میں خاموش رہا۔ دوبارہ یو چھاتو میں پھر بھی خاموش رہا۔ بعدازاں آپ سلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم سیّدہ فاطمة الزہراء كرشة كے لئے آئے ہو۔ ميں نے عرض كيا جي بال-آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم نے مير ميں كچھ دينے كے متعلق يو چھا تو ميں نے عرض کیافتم بخدامیرے پاس تو سچھے دینے کوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآ لیہ رسلم نے فر مایا وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تہمیں اسلحہ کے طور پر دی تھی ؟ تشم بخدا جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے اس تھی زرہ کی قیمت جارسودرہم کے لگ بھگ ہے۔ میں نے عرض کیا وہ تو میرے یاس ہی ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری شادی کردی ہے جا کروہ زرہ سیّدہ فاطمة الزهراءكومهر مين درور رسول التُدصلي التُدعليه وآلبه وسلم كي صاحبرَ ادى سيِّده فاطمة الزهراء رضي التُدعنها كاليمي مهر تفار ٣ ١ ٢ - عَن عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي

------

<sup>(</sup>۲۱۳) احمد: المستد (۱۰۸۰/۱۰۲۰ ا ۲۰۱۰ (۲۱۳)

ايضاً، الفضائل ٢ / ٢ و ٢ ، رقم حديث ١ ١ ٩ ٢ .

خَمِيلٍ وَقِربَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهَا إِذْخَرٌ . (ق فيه)

ت الله عنرے علی المرتضی رضی الله عندراوی میں کدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے سیّدہ فاطمیۃ الز ہراء رضی الله عنہا کو جہز میں روئی دار جا در مشکیزہ اور اذخر گھاس ہے بھرا ہموا تکمیر عنایہ فرمایا۔

وضاحت: جہز دیناسنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،اسے (معاذاللہ) لعنت قرار دیناسنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجین ہے۔لیکن میدبات ملحوظ خاطر رہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جہز دینا جائے۔مترجم

لدوهم فالوجن بهدين بيبات توظِ عاظر رب لدا في سيت عظام الدوي و الله و آلِه و سَلَّم الله عَلَيه و آلِه و سَلَّم ٢١٣ - عَن أَ نَسٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كُنتُ قَاعِداً عِندَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه و آلِه و سَلَّم فَعَ فِينَ الله عَنهُ الله عَنهُ عَنهُ قَالَ: أَتَدرِي يَا أَنَسُ مَا جَاءَ بِهِ جِبرَ الِيلُ مِن عِندِ صَاحِبِ فَعَ فِينَ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ . (خط، كر، ك) العَرش قَالَ: إِنَّ الله أَمْرَنِي أَن أُزَوِّجَ فَاطِمَة مِن عَلِي رَضِيَ الله عَنهُ . (خط، كر، ك)

۔ حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہتے ہیں میری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرنزول وقی ہوا۔ بعد از ان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے انس! جانتے ہو کہ مالک عرش کے ہاں سے جبرائیل علیہ السلام میرے لئے کیالائے تنے فر مایا' اللہ نے بلاشبہ جھے علی سے فاطمہ کی شادی کرنے کا تھم ویا ہے۔

٢١٥- عَن عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: زَوَّجَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرهَماً وَزَنَ سِنَّةٍ . (أَبُو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ) وَقَالَ: كَانَ الدِرهَمُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرهَما وَزَنَ سِنَّةٍ . (أَبُو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ) وَقَالَ: كَانَ الدِرهَمُ غَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنَّةَ دَوَانِيقَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ .

🟵 🟵 حضرت على الرتفني رضى الله عندسے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ميرے ساتھ ستيدہ فاطمة

ابنِ ماجة، السنن ٢/٠١٣٠، وقم حديث ٢١٥٢ .

النسائي، السنن ١٣٥/١ ، رقم حليث ٢٣٨٢ .

ابن حيّان، الجامع الصحيح ١٥/١٥، رقم حديث ٢٩٣٤ .

الحاكم، المستدرك ١٨٥/٢ ، رقم حديث ٢٤٥٥ .

البيهقي، الدلائل ٢٠١/٣ .

البغوي، الشرح السنَّة ١/١٥١/١ وقم حليث ٢٠٥٠ .

(۲۱۳) عديث (۲۹) کي تر تي د يڪ-

(٢١٥) ابو عُبيد، الإموال، ص ٥٢٣، رقم حديث ١٩٢٥ . يستار ضعيف

الله فاطعة الله هواء في الكوري ال

الز ہراء کا نکاح چار سواس درہم یعنی درہم کے چھٹے تھے کے مطابق مہر پر فر مایا۔

دوررسول صلی القدعلیہ وآلبہ وسلم میں ایک درہم چھ دوائی کے برابر یعنی درہم کا چھٹا حصہ تھا۔ ندکورہ روایت سند کے انتہار سے ضعیف ہے۔

٢ ١ ٢ - (مُسنَد أَنَسٍ) . (ابنُ جَرِيرٍ) حَلَّثَنِي حَمدُ بنُ الهَيثَمِ حَلَّثِنِي الحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ حَلَّثَنَا يَحيَى بنُ يَعلَى الْأَسلَمِيُّ . عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَـالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَينَ يَدَيهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ: قَسد عَـلِـمتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْآسلامِ وَإِنِّي وَإِنِّي قَالَ: وَمَاذَاكَ قَالَ: نُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ، فَسَكَتَ عَنهُ، أُوقَالَ: أَعرَضَ عَنهُ فَرَجَعَ أَبُو بَكرٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ، هَلَكتُ وَأَهلِكتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حَطِبتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَعرَضَ عَنّي، قَالَ: مَكَانِكَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطلُبُ مِثلَ الَّذِي طَلَبتَ فَأَتَى عُمَرُ النَّبيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَينَ يَدَيهِ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! قَد عَلِمتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْاسلامِ وَإِنِّي وَإِنِّي، وَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تُزَوُّجُنِي فَاطِمَةَ فَأَعرَضَ عَنهُ فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكِسٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَنتَظِرُ أَمرَ اللَّهِ فِيهَا إِنطَلِق بِنَا إِلَى عَلِيٌّ حَتَّى نَامُرَهُ أَن يَطلُبُ مِثلَ الَّذِي طَلَبَنَا، قَالَ عَدِيٌّ فَأَتَسَانِي وَأَنَا أَعَالِجُ فَسِيلاً فَقَالاَ اِبْنَةُ عَمُكَ تُحطُبُ، قَالَ: فَنَبَّهَانِي لِأَمرِ فَقُمتُ أَجُرُّ رِدَائِي طَرَفاً عَلَى عَاتِقَي وَطَرَفاً أَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدتُ بَينَ يَدَيهِ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! قَد عَرَفتَ قِدَمِي فِي الْاسلامَ وَمُسْلَاصَحَيْسِي وَإِنِّي وَإِنِّي قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ يَا عَلِيُّ! قُلتُ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ قَالَ:عِندَكَ شَي ءٌ؟ قُسلتُ: فَرَسِي وَبَدَنِي، قَالَ أَعِنِي دِرعِي، قَالَ: أَمَّافَرَسُكَ فَلاَ بُدَّ لَكِ مِنهَا وَأَمَّا دِرعُكَ (فَبعَهَا) فَبِعتُهَا بَأَربَعِمِانَةٍ وَّثَمَانِينَ فَأَتيتُهُ بِهَا فَوَضَعتُهَا فِي حِجرِهِ فَقَبَضَ مِنهَا قَبضَةً، فَقَالَ يَا بِلالُ أَبِغِنَا بِهَا طِيباً، وَأَمَرَهُم أَن يُجَهِّزُوهَا، فَجَعَلَ لَهُم سَرِيرَ شَرطٍ بِالشَّرطِ وَوِسَادَةً مِن أَدَمٍ حَشُوُهَا لِيفٌ مِلْنَى البّيتِ كَثِيباً يَعِنِي رَملاً، وَقَالَ لِي إِذَا أَتَتَكَ فَلاَتُحَدُّث شَيئًا حَتّى آتِيَكَ فَجَاءَ تَ مَعَ أُمُّ أَيمَنَ حَتَّى قَعَدَت فِي جَانِبِ الْبَيتِ، وَأَنَّا فِي جَانِبٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَليه وآلِه وَسَلّمَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحِى فَقَالَت أُمّ أَيْمَنَ: أَخُوكَ وَقَل زَوَّجَتُهُ إِبِنَتِكَ، قَالَ: نَعَم، اللهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلّمَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحِى فَقَالَت أُمّ أَيْمَنَ: أَخُوكَ وَقَل زَوَّجَتُهُ إِبِنَتِكَ، قَالَ: نَعَم، فَدَخَلَ فَقَالَ لِفَاطِمَةَ، اِنتِنِي بِمَاءٍ فَقَامَت إلَى قعبٍ فِي البَيتِ فَجَعَلَت فِيهِ مَاءً فَآتَت بِهِ فَأَخَذَهُ فَدَحَجَ فِيهِ ثُمّ قَالَ لَهَا: قُومِي، فَنَضَحَ يَينَ ثَلييهَا وَعَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ اللَّهُمَ ﴿إِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴿ وَقَالَ لَهَا: أَدبِرِي فَأَدبَرَت فَنَضَحَ بَينَ كَتِفَيهَا ثُمّ قَالَ، اللَّهُمّ ﴿ إِنِي عَماءٍ فَعَلِمتُ الّذِي وَدُرِيتَهُ مِن الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وُقَالَ لَهَا: أَدبري فَأَخَذَ مِنهُ بِفِيهِ ثُمَّ مَجَهُ فِيهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِي لِيلًا عَلِيلًا فَي الْمَنْ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وَقَالَ المَّعتِ مَاءً فَأَتَيتُهُ بِهِ قَأَخَذَ مِنهُ بِفِيهِ ثُمَّ مَجَهُ فِيهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِي يُبِي لِيلًا فَي النَّي عُمَادُ اللَّهُمَّ إِنِي أَعِيدُهُ بِكَ وَذُرْيَتَهُ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وَقَالَ لِي النَّي عَلَى رَأْسِي وَبَالِ لَكُومِ وَقَالَ لِي أَي أَعِيدُهُ بِكَ وَذُرْيَتَهُ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ ثُمَّ قَالَ أَدبر فَادبرتُ وَبَن ثَديي ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِي أُعِيدُهُ بِكَ وَذُرْيَتَهُ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ) ثُمَّ قَالَ لِي: ادخُلُ فَصَبَ بَينَ كَتِفَى وَقَالَ لِي: النَّي أُعِيدُهُ بِكَ وَزُرْيَتَهُ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ لِي: ادخُلُ

بِأَهلِكَ بِاسِمِ اللَّهِ وَالنَّرِكَةِ . (ابنُ جَرِيرٍ)

﴿ ﴿ اِبِن جِرِيرٌ محمد بن بيتُم حسن بن حمادُ بِحِي بن يعلَى اللَّميُ سعيد بن ابي عروبهُ قناده حسن اور حضرت انس رضي التدعنهم ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بارگا و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر بہوکر دوزانوں بیٹھے اور عرض کیا يارسول التدسلي التدعليدوآ لدوسكم! بي شك ميري اسلامي بهلائي اوراسلام مين پېل كرنا آپ صلى التدعليدوآ لدوسكم سے پوشيده نہیں اور میں نے ایب ایبا کیا! آپ صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کیا کہنا جا ہے ہو؟ عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی القدعنها سے میری شادی کرد یجئے۔ آپ صلی الله علیه وآلبہ وسلم نے کوئی تو جہ نہ فرمائی۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوث گئے اور حضرت عمر رضی الله عند سے کہا میں ہلاک ہو گیا اور سب کچھ ہر با وہو گیا۔حضرت عمر رضی الله عند نے بوجھا کیا ہوا؟ آپ رضی الله عند نے جواب دیا کہ میں نے نبی کر میصلی الله علیه وآله وسلم سے سیّرہ فاطمه رضی الله عنها کا ہاتھ مانگاتو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اعراض فر مایا۔حضرت عمرضی اللہ عند نے کہا آپ پہیں تھہر ہے، میں آپ کی طرح جا کر دشتہ ما تگتا ہوں۔حضرت عمر دضی اللہ عنه بار گاہ نبوي صلى الله عليدوآ لدوسكم مين حاضر بهوكرا دب سے بيند كئے اور عرض كيايا رسول الله صلى الله عليدوآ ليدوسكم! آپ صلى الله عليدوآ ليد وسلم کومیری و نی بھلائی اور اسلام میں پہل کرنے کا بخو بی علم ہے اور میں نے ایسا ایسا کیا! آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا، کیا مطلب؟ عرض کیا سیّدہ فالممدرضي الله عنها سے میري شادي کرد يجئے۔ آپ صلى القدعليه وآله وسلم نے کوئی دھيان شہ ویا۔حضرت عمر رضی التدعنہ ابو بکرصدیق رضی القدعنہ کے پاس واپس آ کر کہنے لگئے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلیہ وسلم امراللي كينتظر بين \_آ يح حضرت على المرتضى رضى الله عنه كوايني طرح نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے رشتہ طلب كرنے كا مشورہ دیتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ دونوں میرے پاس آئے میں اس کمجے مجور کے بودوں کی درشگی کرر ہاتھا۔ ونوں نے مجھے اپن عم زاد کا ہاتھ ما تکنے کامشورہ دیا اور سمجھایا جھایا۔ میں کندھوں پر جا درائکا کے اٹھ کھڑ ابوا۔ بارگا و نبوی صلی اللہ عليه وآله وسلم مين حاضر جوكرمودب بيشه كيا \_عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ ميري ديني مساعي اوراسلام مين

الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الله بہل کرنے سے بخوبی آگاہ میں اور میں نے ایسا ایسا کیا! آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یوچھاعلی کیا معاملہ ہے؟ میں نے ستیدہ فاطمة الز ہراءرضی اللّٰدعنها ہے شادی کاارا دہ طاہر کیا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے پوچھا تیرے یاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی ایک گھوڑا اور زرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مراد زرہ سے ہے۔ گھوڑ اتمہاری ضرورت ہے کیکن زرہ فروخت کردو۔ میں نے ووزرہ چارسوای ورہم بیل فروخت کی اور سارے کے سارے درہم لاکرآپ صلی القدعليدوآله وسلم كی جھولی میں ڈال دیئے۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے مٹھی بھر کر بلال رضی اللہ عنہ کودیتے اور فر مایا ان سے ہمارے لئے خوشبوخریدلاؤ۔لوگوں سے فرمایا کہ فاطمہ زہراء کے لئے جہز کا انظام کرؤتو ایک تھجوری رسیوں سے بی مضبوط جاریائی اور تحجوري جِهال بعرا تكيه لا يا گيا \_ گھر ميں ريت بچھي تھي \_ مجھے فرما يا كه جب فاطمہ تيرے ياس آئے تو خاموش رہنا اور ميري آمد كا ا تظار کرنا۔ پھرام ایمن رضی اللہ عنہا جب فاطمہ کو لے کرآئیں تو وہ گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹے گئیں۔ میں دوسری طرف تق پھررسول الله عليه وآله وسلم تشريف لائے اور پوچھا كەيبال ميرا بھائى ہے۔ام ايمن رضى الله عنها نے عرض كيا آپ صلى الله عديدوآ لهوسلم كا بهماني كيد؟ آپ صلى الله عليه وآلبوسلم في تواس سايني بيثي كي شادى كي ب- آپ صلى الله عليه وآليه وسلم نے فرمایا ہاں اورا ندرتشریف لائے ،سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها ہے یانی منگوایا ، وہ بڑے ہے پیالے میں یانی لے آئیں۔ آ ب صلى الله عليه وآله وسلم في يانى سے كلى فر مائى اور ان سے فر ماياسيدهى كفرى موجا ؤ\_آب صلى الله عليه وآله وسلم في ان ك سینے اورسر پر پانی چھڑکا اور دعا فرمائی، پروردگار! میں فاطمہ اور اس کی اولا دکوشیطان سے محفوظ رکھنے کے لئے تیرے سپر دکرتا موں۔ پھرآ پ صلی الله عليه وآله وسلم نے أنہيں چينے پھيرنے كا قرمايا۔سيّده فاطمه رضى الله عنبانے فور أبيني پھيردى تو آپ صلى الله عليه وآليه وسلم في ان ك كندهول كروميان ياني حيمركا اوردعا فرمائي - بروردگار! من فاطمه اوراس كي اولا وكوشيطان سے حفاظت کے لئے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عند کو یا فی لانے کا فرمایا۔ آپ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں اراد ۂ رسول صلی الله ملیہ و آلبوسلم مجھ کمیا اور یانی ہے بھرا پیالہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے اس سے کی فرمائی پھر میرے سراور سینے پروہ پانی چیز کا اور دعا فرمائی اے رب! میں علی اور اس کی اولا دکوشیطان مروود ہے تیری بناہ میں دیتا ہوں۔ پھرآپ صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے چین پھیرنے کا فرمایا۔ میں نے فوراً پینے پھیردی۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندهوں کے درمیان پانی جیمر کا اور دعا فر مائی پروردگار! شل است اوراس کی اولا دکوشیطان مروووست تیری پناہ میں ویتا ہوں۔ مچرآ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھے فرمایا اب اللہ کا نام لے کر برکتوں کے جلویں اپنی بیوی کے ساتھ کھر میں واخل ہوجاؤ۔

### سيره فاطمه رضى الله عنهاكي وصيت

٢١٧- عَن أُمَّ جَعفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: يَاأَسمَاءُ إِنِّى قَد اِستَقبَحتُ مَايُصنَعُ بِالنِّسَاءِ إِنَّهُ يُطرَحُ عَلَى المَرأَةِ الثَّوبُ فَيَصِفُهَا، فَقَالَت أَسمَاءُ: يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ! أَلاَ أُرِيكَ شَيئًا رَأَيتُهُ بِأَرضِ الحَبشَةِ فَدَعَت بِجَرَائِدٍ رَطبَةٍ مراث أسند فاطعة الزَّمر اء الله المراء المراء الله المراء المراء المراء الله المراء المراء المراء الله المراء المر

فَحَنَتِهَا ثُمَّ طُرِحَت عَلَيهَا قُوباً، فَقَالَت فَاطِمَةُ: مَا أَحسَنَ هَذَا أَو أَجمَلَهُ، يُعرَفُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ المَسرَأَةِ، فَإِذَا أَنَا مِثُ فَاغِيلِينِي أَنتِ وَعَلِيَّ، وَلاَ يَدَحُلُ عَلَى أَحَدٌ، فَلَمَا تُوقَيَت جَاءَت عَائِشَةُ تَدَحُلُ، فَقَالَت: إِنَّ هَلِهِ الخَعْمِيةُ عَائِشَةُ تَدَحُلُ، فَقَالَت: إِنَّ هَلِهِ الخَعْمِيةُ عَائِشَةُ تَدَحُلُ بَينِي وَبَينَ ابنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد جَعَلَت لَهَا مِثلَ هُودَجِ تَحُولُ بَينِي وَبَينَ ابنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد جَعَلَت لَهَا مِثلَ هُودَجِ العُرُوسِ فَجَاءَ أَبُو بَكِي فَوَقَفَ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد جَعَلَت لَهَا مِثلَ هُودَجِ العُرُوسِ فَجَاءَ أَبُو بَكٍ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى ابنَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ النَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ النَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَمَ وَجَعَلْتِ لَهَا مِثلَ هُودَجِ العُرُوسِ؟ فَقَالَت: أَمَرَتِنِي أَن لاَ يَدَخُلُ عَلَيهَا أَحَدٌ وَأُرِيتُهَا هَذَا الّذِي صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَمَ وَجَعَلْتِ لَهَا مِثلَ هُودَجِ العُرُوسِ؟ فَقَالَت: أَمَرَتِنِي أَن لاَ يَدخُلُ عَلَيهَا أَحَدٌ وَأُرِيتُهَا هَذَا الّذِي صَلَى اللهُ عَلَيه أَو اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَمَ عَنَى وَعَمَي مَا أَمَرَتِنِي أَن أَصَعَى مَا أَمَرَتِكِ ثُمَّ وَاللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ وَأَلِي وَاللهُ عَلَيهُ وَأَلِهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَأَلْكُ لَهُ اللّهُ عَلَيهُ وَالسَمَاءُ وَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ا

الله علی و آلبوسلم نے فر مایا: اے اساء! مرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے جھے اچھا نہیں گئا، عورت کے جمع پر کپڑ اڈالا جاتا ہے جس کے سب ان کا جسم طاہر ہوجاتا ہے۔ اساء رضی الله عنہا نے عرض کیا اے دب رسول الله صلی الله علیہ و آلبوسلم! کیا بی آپ کوایک شے ندد کھا دول جوجشہ میں دکھی ہے کا محور کی تر شافیس منگوا کر آئیس ٹیڑھا کر کے دکھا اوران پر کپڑ اڈال دیا، فاطمہ زہراء رضی الله عنہا نے بیا نداز پند فرمایا اور کہا کہا ہی سل مرح مردوز ن میں صاف فرق معلوم ہوتا ہے گھر فرمایا کہ جرے وصال کے بعدتم اور فلی جھے سل دینا کسی اور کوائدر آنے کے دونت شل کے دوران عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا نے اندر آن چا اور اور ان مالله عنہا نے اندر آن چا اور اساء رضی الله عنہا نے اندر آن ہے ہو دول دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا نے اندر گا ایت کرتے ہوئے کہا کہ بیشون آلود ہا تھوں والی میر سے اور بنت رسول صلی الله علیہ و آلبوسلم کے درمیان حائل ہور ہی سے اور دوران سے رسول صلی الله علیہ و آلبوسلم کے درمیان حائل ہور ہی ہوا ور ان کی خور کی طرح کا کپڑ اتان رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے دوران سے رسول صلی الله علیہ و آلبوسلم کے درمیان حائل ہور ہی سول میں اللہ عنہ و ترکہا ہے اساء رضی الله عنہ و جواب دیا کہ بنت رسول میں الله علیہ و آلبوسلم کے جواب دیا کہ بنت رسول میلی الله علیہ و آلبوسلم کے دوران الله علیہ و آلبوسلم نے برکس کو اندر آنے ہے مضع کرنے کا فرمایا تھا۔ بیس نے بیڈولی ایسا پردہ بنا کرآپ رضی الله عنہ و کوکھایا معلی الله علیہ و آلبول میں الله علیہ و آلبوسلم نے برکسی کوائدر آنے ہے مضع کرنے کا فرمایا تھا۔ بیس نے بیڈولی ایسا پردہ بنا کرآپ رضی الله عنہ ہو کہ کوکھایا کہ کوکھایا کور کھایا کورسل کی کوکھایا کورسل کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھایا کوکھای کوکھور کوکھایا کوکھایا کوکھای کوکھور کوکھایا کوکھای کوکھای کوکھور کوکھای کوکھور کوکھای کوکھور کوکھای کوکھور کوکھای کوکھور کوکھای کوکھور کوکھور کوکھای کوکھور کوکھو

(٢١٧) الدولابي، الذريّة الطنعرة، ص ١١٢، رقم حديث ٢١٣ . موصولاً

<sup>(</sup>٢٠١٥) اللولايي، اللويه الطلطرة، ص ١١١٠ وقم حديث ابو تُعيم، المحلية ٢٠١٣، مستلِد موسلُ

تھا جے آپ نے پیندفر مایا تھا اور اس کی وصیت فرمائی تھی۔ تب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللّٰدعنہ نے کہا تہہیں جیسا بنت رسول ائٹد صلی اللّٰد علیہ و آلہ وسلم نے کہا تھا ویہا ہی کرو پھرواپس ہوگئے۔ بعد از ان علی اور حضرت اساء رضی اللّٰدعنہمانے فاطمہ زہراء رضی اللّٰدعنہا کوشسل دیا۔

## سيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها كينماز جنازه

٢١٨ - عَسِ الشَّعبِي أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا لَمَّا مَاتَت دَفَنَهَا عَلِيٌّ لَيلاً وَأَخَذَ بِضَبعَي أَبِي بَكرٍ فَقَدَّمَهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيهَا \_ (ق)

⊕ شعنی کہتے ہیں کہ وصال کے بعد سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا کو حضرت علی المرتقنی رضی الله عنہ نے رات کے وقت دفن کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلو سے پکڑ کر سیّدہ رضی اللہ عنہا کی نما ذیجنا زہ پڑھانے کے لئے آ گے کیا۔

## أزواج رسول صلى الله عليه وآله وسلم

٩ ٢ ١ - عن معمَرٍ عَنِ الزُّهرِيُ قَالَ: أَزْوَاجُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُويلِهِ وَعَائِشَةُ بِنتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمُّ سَلَمَةَ بِنتُ أَبِي أُمَيَّةً: وَحَفْصَةُ بِنتُ عُمَرَ، وَأَمُّ حَبِيبَةً بِنتُ الْحَادِثِ، وَعَيمُونَةُ بِنتُ الْحَادِثِ، وَزَينَبُ بِنتُ جَحشٍ، وَسَعُ نِسُوةٍ بَعَدَ خَدِيجَةَ، وَالْكِندِيَةُ مِن وَسَودَةُ بِنتُ الْحَادِثِ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمِرَأَةٌ مِن وَسَودَةُ بِنتُ زَمِعَة، وَالْكِندِيَةُ مِن السَجُون، وَالْعَالِيةُ بِنتُ طَبِيانَ مِن يَنِي عَامِرِ بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمرَأَةٌ مِن بَنِي عَامِر بِن كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمرَأَةٌ مِن بَنِي عَامِر بِن كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمرَأَةٌ مِن بَنِي عَامِر بِن كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمرَأَةٌ مِن بَنِي عَامِر بِن كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمرَأَةٌ مِن بَنِي عَامِر بِن كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ إِمرَأَةٌ مِن بَنِي عَامِر بِن كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُرِيمَةَ وَرَيمَانَةُ ابنَةُ بَنِي عَلَي خَدِيجَةً حَتَّى مَاتَت، وَكَانَت لَهُ سَرِيتَانِ، القِيطِيَّةُ وَرَيمَانَةُ ابنَةُ شَمعُونٍ . وَلَدَت خَدِيجَةُ لِلنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ القَاسِمَ وَطَاهِراً وَفَاطِمَةً وَزَينَبَ شَمعُونٍ . وَلَدَت خَدِيجَةُ لِلنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ القَاسِمَ وَطَاهِراً وَفَاطِمَةً وَزَينَبَ

(٢١٨) ابن سعد، الطبقات ٢٩/٨ .

المقصصاعي، المعسند المشهاب ۴۹٬۳۸/۸ مصح مسلم" كتاب الجهاد والسير" من واضح لكماب كدسيّده فاطمة الزبرا مرضى القدعنها كي نماز جناز وحضرت على امرتضى رضى الله عند في بوقب شب خود پژهائى أور حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند كواميازت نيمس دى \_

<sup>(</sup>٢١٩)عبدالرزّاق، المصنف ١٣٨٨/٢، وقم حليث ١٣٩٩٥.

ايصاً، ١٣٠٤/ ١٩٣٠، رقم حليث ٢٩٠١، ١٠١١، ١٠١١، ١٣٠١ .

الدولابي؛ اللربّة الطاهرة، ص ٣٣، رقم حديث ٣٤ تا ٣٤ .

وَأُمَّ كُلتُومٍ وَرُقَيَّةً، وَلَدَت لَهُ القِبطِيَّةُ إِسرَاهِيمَ، وَلَم تَلِد لَهُ إِمرَأَةٌ مِن نِسَانِهِ إِلَّا خَدِيجَةً .

و معمراورز ہری سے مروی ہے کہ از واج رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلدرضی الله عنہا' عائشہ بنت ابو بکررضی الله عنہا' مسلمہ بنت امیہ رضی الله عنہا' مضی الله عنہا' حویریہ بنت حارث رضی الله عنہا' مسلمہ بنت امیہ رضی الله عنہا' درخی الله عنہا' درخی الله عنہا' مودہ بنت زمعہ رضی الله عنہا اورصفیہ بنت حارث رضی الله عنہا' میں میں الله عنہا اورصفیہ بنت حبی رضی الله عنہا میں ہے درخی الله عنہا بنت خویلہ کے بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی کل نویو یا تصی کند میرضی بنت حبی رضی الله عنہا اور میں الله عنہا بن مضی الله عنہا بنی علال سے الله عنہا بنی حوال سے عالیہ بنت ظریمہ رضی الله عنہا بنی علال سے الله عنہا بنی حوال سے خدیجۃ الکبریٰ رضی الله عنہا کے جوتے دومری شادی نہیں کی حتی کہ ان کی وفات ہو سمی الله علیہ وآلہ وسلم کی دو کنیز میں ماریۃ ببطیہ اور ریحانہ بنت شمعون رضی الله عنہا کے موتے ہو اللہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی الله عنہا ہے اللہ میں الله عنہا ہے ہاں قاسم' طاہر' سیدہ فاطمۃ الز ہراء زیب' ام کلثوم اور رقیعیہم الرضوان بیدا ہوتے اور مار می الله عنہا ہے ابراہیم رضی الله عنہ بیدا ہوئے ۔خد ہجۃ الکبریٰ رضی الله عنہا کے علاوہ کی بیوی ہے آپ صلی الله علیہ میں الله عنہا ہے ابراہیم رضی الله عنہ بیدا ہوئے ۔خد ہجۃ الکبریٰ رضی الله عنہا کے علاوہ کی بیوی ہے آپ صلی الله عنہا ہیں۔

## زينب رضى الله عنها لميه باتھوں والى خاتون

٢٢٠ عَن وَاثِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ: أَوَّلُ مَن يَلحَقُنِي مِن أَذَوَاجِي زَينَبُ، وَهِي أَطُولُهُنَّ كَفاً، مَن يَلحَقُنِي مِن أَذَوَاجِي زَينَبُ، وَهِي أَطُولُهُنَّ كَفاً، عَن يَلحَقُنِي مِن أَذَوَاجِي زَينَبُ، وَهِي أَطُولُهُنَّ كَفاً، كَانَت زَينَبُ مِن أَعملِ النَّاسِ لِقِبَالٍ أَوشِسعٍ أَوقِربَةٍ أَو أَذَاوَةٍ تَفْتُلُ وَتَحمِلُ وَتُعطِي فِي كَانَت زَينَبُ مِن أَعملُ النَّاسِ لِقِبَالٍ أَوشِسعٍ أَوقِربَةٍ أَو أَذَاوَةٍ تَفْتُلُ وَتَحمِلُ وَتُعطِي فِي سَيلِ اللهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَطُولُكُنَّ كَفاً . (كر)

صرت واثله رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا 'بعداز وصال میری اولا دمیں سب سے پہلے فاطمہ اور از واج میں لیے ہاتھوں والی زینب مجھ سے ملے گی۔ اور بیآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے تعلین میارک گانتھنے ، ان کی ڈوریاں با عدھنے مشکیز ہ سینے ٹوٹے برتن جوڑنے مشکیز ہاتھانے اور فی سبیل الله سخاوت کرنے میں سب سے بڑھ کرتھیں۔ اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی الله عنبہا کو لمبے ہاتھوں والی فر مایا۔

# ہر خص اپن جان کا خود ذمہ دار ہے

٢٢١ - عَن شُريحٍ قَالَ أَخْبَوَنِي أَبُو أُمَامَةَ وَالْحَادِثُ بنُ الْحَادِثِ وَعَمرُو بنُ الْاسوَدِ فِي نَفُو مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِي قُريشٍ فَجَمَعَهُم ثُمَّ قَامَ فِيهِم مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِي قُريشٍ فَجَمَعَهُم ثُمَّ قَامَ فِيهِم وَجُلاَّ رَجُلاً فَقَالَ: أَلاَ كُللَّ مُللَّ نَبِي بُعِثَ اللهِ مَن اللهِ شَيئًا حَتَى خَلَصَ يَنسِبُهُ اللّى آبَائِهِ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلانَ عَلَيكَ بِنَفسِكَ فَإِنِّي بَن أُغنِى عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئًا حَتَى خَلَصَ اللهِ فَاطِمَهُ أَلَى آبَائِهِ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلانَ عَلَيكَ بِنَفسِكَ فَإِنِّي بَن أَغْنِى عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئًا حَتَى خَلَصَ اللهِ فَاطِمَهُ أَلَى آبَائِهِ ثُمَ قَالَ: يَامَعَشَرَ قُريشٍ! لاَ أَلْفَيَنَ أَنَاساً يَاتُونِي يَخُرُونَ اللّهُ مَا قَالَ لَهُم، ثُمَّ قَالَ: يَامَعَشَرَ قُريشٍ! لاَ أَلْفَينَ أَنَاساً يَاتُونِي يَحُرُونَ اللّهُ مَا قَالَ لَهُم، ثُمَّ قَالَ: يَامَعَشَرَ قُريشٍ! لاَ أَلْفَينَ أَنَاساً يَاتُونِي يَحُرُونَ اللّهُ مِن اللّهُمَ لاَ أَجْعَل لِفُرَيشٍ أَن يُفسِدُوا مَا أَصَلَحَت أُمَّتِي اللهُ مُن اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ وَسُرَارُ الْمَاسِ، وَخِيَارُ النَّاسِ تَبعَ فِيشِوارِهِم وَشِرَارُ النَّاسِ تَبعَ لِشِرَارِهِم وَشِرَارُ النَّاسِ تَبعَ لِشِرَارِهِم - (خ فِي تَارِيخِهِ، كَر)

کی جاعت کے سامنے یہ بیان کیا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ منے فقہاء کی جماعت کے سامنے یہ بیان کیا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وار ایم جمعے بھر این کو آواز دے کرجع فر مایا اور کھڑے ہو کرفر مانے گلے خبر دار ایم نبی علیہ السلام کواس کی قوم میں مبعوث کیا گیا ہے بمرخض کواس کے نسب سے مخاطب کر کے پاس بلایا اور فر مایا:

اے فلال تو اپنی جان کا خود فر مددار ہے اللہ تعالی کے ہاں تبہارے لئے اپنی مرضی سے میں پھی تبین کرسکتا اور آخر میں سیّدہ فاطمة الزیم اور نبی جان کا خود فر مددار ہے اللہ تعالی کے ہاں تبہارے لئے اپنی مرضی سے میں پھی ایس کی گا کہ لوگ جنت الزیم اور نبی الا تعنیا کو علیمہ میں اللہ عنہا کو علیمہ میں کہا کہ اور جنت اللہ علی کا کہ لوگ جنت کے طلب گار بن کر آئیں اور تم دنیا دار بن کر بروز قیامت المحو اے پروردگار! قریش میری پرامن امت میں فسادنہ ڈالیس۔ پھر کے طلب گار بن کر آئیں اور تم دنیا دار بن کر بروز قیامت المحو اے بروردگار! قریش میری پرامن امت میں فسادنہ ڈالیس۔ پھر فرمایا کہ تبہارے بہترین وہ ہیں جو بہترین لوگوں کے پچھے چلیں۔

#### امام مهدى رضى الله عنه

٢٢٢ - اَلْمَهِدِيُّ مِن عِترَتِي مِن وَلَدِ فَاطِمَةً . (د، م عَن أُمُّ سَلَمَةً)

المسلمة والله عنها مع وى م كرسول الله عليه والمدور الموسل الله عليه والمرابع المعلم في الله عنها مع وي عرب المرسول الله عليه والمرابع المعلم ا

(٢٢١) البخاري، التاريخ ٢٩٢/٢/١ .

ابنِ عساكر، تاريخِ دمِشق ١ ١ /٣٠٨ . بسندِ ضعيف

#### حال أسند فاطمة الزَّمراء الله المحال المحال

میں سے ہول گے۔

٢٢٣ - عَنِ الحُسَينِ رَضَيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: أَبشِرِي بِالمَهدِي مِنكِ . (كروَفِيهِ مُوسَى بنُ مُحَمَّدٍ البَلقَاوِيُّ وَعَنِ الوَلِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ المُوقَرِي كَذَّابَان) المُوقَرِي كَذَّابَان)

امام حسین رضی الله عندراوی بین کدرسول الله صلی الله علیدوآ لدوسلم في فاطمة رضی الله عنها عدر مایا متهین بارت موکدمبدی تیری اولادے بین-

اس روایت میں موک بن بلقاوی اور ولید بن محمد الموقری دونوں کذاب ہیں۔

٢٢٣ - عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: تُفَرَّجُ الفِتَنُ بِرَجُلٍ مِنهُم يَسُومُهُم حَسفاً لا يُعطِيهِم إلَّا السّيف، يَسْفُمُ السّيف، يَسْضُعُ السّيف عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشَهُرٍ حَتَّى يَقُولُوا: وَاللَّهِ مَاهَذَا مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ وَلَو كَانَ مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ وَلَو كَانَ مِن وَلَدِ فَاطِمَةً لَرَحِمنَا يُعزِيهِ اللَّهُ يَنِي الْعَبَّاسِ وَيَنِي أُمَيَّةً . (نُعَيم)

ﷺ حضرت على الرتعنى رضى الشاعندراوى بين كتبت بين كه لوكول بين سے ايك فض كے باعث ان بين فتخ دم تو ژويس كے وہ انہيں ذمين ميں دھنسائے كا وہ انہيں تكوار ہى دے كا آتھ ماہ سلسل كندھوں پر تكوار لفكائے رکھے كا تو لوگ كہيں كے تم

(۲۲۲) البخاري، العاريخ ۲/۲/۱۱ ـ

ابنِ ماجة، السنن ١٣٤٨/٢ ، وقم حليث ٢٠٨٧ .

ابو داؤد، السنن ١/٢ • ١ ، وقم خفيث ٣٢٨٣ .

العُقيلي، المضعفاء ٢٥٣/٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٣/١/٢٣ ، وقم حديث ٢٧٥ \_

ابن عدي، الكامل ١٩٦/٣ .

المحاكم، المستدرك ١٥٥٤/٣ ، وقم حديث ٨٧٤٢ .

الديلمي، المسند 444/0، وقم حديث ٦٩٣٣ .

الذهبيء سير اعلام النبلاء • 1 /240 .

ايضاً، تذكرة الحفاظ ٣١٣/٣١٣/٢ . يستدِجيّد

(٣٢٣) ابنِ عساكر، تاريخِ دمشق ٩ ١ /٣٤٥ .

#### الله فاطعة الزُّ فراء ﴿ كَا اللَّهُ الرُّ فَرَاء ﴾ كاللَّ اللَّهُ الرُّ فراء ﴾ كاللَّ كاللَّّ

بخدا بیسیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللّٰہ عنہا کی اولا دے نہیں ہے اگر بیاولا دِسیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا ہے ہوتا تو ہم پرترس کھا تا'اللّٰہ اے بنوعیاس اور بنوامیہ سے لڑائے گا۔

> ٢٢٥ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: اَلمَهدِيُّ رَجُلٌ مِنَّا مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ . (نُعَيم) (١٧٠) حنرت في الرَّتَى رضى الشّعند كمِتِ بِين كرمهدى بم مِن سنه ايك مرد سب جواولا و

> > عيسى بن مريم عليه السلام

٢٢٢ – عَن يَحيَى بنِ جَعدَةَ قَالَ قَالَت فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: قَـالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ مَكَتَ فِي إِسرَائِيلَ أَربَعِينَ سَنَةً . (ع، كر)

ﷺ کی بن جعدہ سے مروی ہے سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها فرماتی ہیں جھے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عیسی بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں جالیس سال تک رہے۔

## حضرت على المرتضى رضى الله عنه اور كمشده دينار

٢٢٧ - عَن بِلاَلِ سِن يَحيَى العَبَسِي عَن عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ اِلتَقَطَ دِينَاراً فَاشتَرَى بِهِ دَفِيقاً، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّفِيقِ، فَرَدَّ عَلَيهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ (عَلِيٌّ) فَقَطَعَ مِنهُ قِيرَاطِينِ فَاشتَرَى بِهِ دَفِيقاً، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ، فَرَدَّ عَلَيهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ (عَلِيٌّ) فَقَطَعَ مِنهُ قِيرَاطِينِ فَاشتَرَى بِهِ لَحسماً (د، هـق) وَضَعَفَهُ، زَادَ (ش) ثُمَّ أَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: إصنَعِي لَنَا طَعَاماً، ثُمَّ الطَّلَقَ إلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَن مَّعَهُ، فَأَتَاهُم بِجَفنَةٍ، فَلَمَّا رَأَهَا النَّيِيُّ أَلْكَرَهَا فَقَالَ: مَاهَذَا؟ فَأَحْبَرَهُ فَقَالَ: أَلْقَطَةٌ أَلْقَطَةٌ إلَى القِيرَاطِينِ ضَعُوا أَيدِيكُم بِسِمِ اللَّهِ .

(٢٢٣) تعيم بن حماد، كتاب الفتن ٢٥٥١ . موقوفاً

(440) بعيم بن حماد، كتاب الفتن ١/٥٠٠ .

فاطمدے ہے۔

(٢٢٦) عديث (١١) كَيْ تُمْ تَكُو كِلْكِيرٍ

(٢٢٤) ابو داؤد، السنن ١٣٨،١٣٤/، رقم حليث ١٤١٥ .

البيهقي، السنن ١٩٣/٢ .

⊕ بلال بن یکی عیسی رضی الله عندراوی بین که حضرت علی المرتضی رضی الله عندکوریتے بین بردا ایک دینار ملاجس سے آپ رضی الله عندنے آٹا خریدا۔ اس دکا تدارنے آپ کو پیچان لیا اور دیناروالیس کر دیا۔ آپ رضی الله عندنے والیس لے کراسے تزوایا اورایک قیراط سے گوشت خریدلیا۔

یہ پی نے اس روایت کوضعف قرار دیا۔ مصنف این ائی شیبہ میں حزید الفاظ اس طرح ہیں کہ بعد از اس حضرت علی الرتضی من اللہ عنہ من اللہ عنہ واللہ عنہ واللہ عنہ واللہ عنہ اللہ عنہ واللہ وا

٢٢٨ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ التَقَطَّ دِينَاراً فَقَطَعَ مِنهُ قِيرَاطَينِ ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: الصنعِي لَنَا طَعَاماً، ثُمَّ انطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَن تَبِعَهُ، فَأَتَاهُ وَمَن تَبِعَهُ، فَأَتَاهُ وَمَن تَبِعَهُ، فَأَتَاهُ مَا اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنكرَهَا فَقَالَ؟ مَاهَذَا: عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنكرَهَا فَقَالَ؟ مَاهَذَا: عَلَى القِيرَاطينِ، ضَعُوا أَيدِيكُم، بِسِمِ اللَّهِ . (ش) وَحَسَّنَ .

ج جنرت على الرتفنى رضى الله عند مروى ہے كرآ پ كورات ميں پراہواا يك وينار ملاء آپ نے وہ اٹھا كرتر واليا۔
سيّدہ فاطمة الز جراء رضى الله عنها كو كھانا بنانے كے لئے كہا اور نبى اكرم سلى الله عليه وآلہ وسلم كو بھى جاكر بلايا۔ آپ سلى الله عليه وآله وسلم ماتھيوں كے بمراہ تشريف لائے تو آپ سلى الله عليه وآله وسلم ماتھيوں كے بمراہ تشريف لائے تو آپ سلى الله عليه وآله وسلم عند بنوا ساپيالا بحركر ركھا۔ آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے و كھتے ہى الوكھا جان كر ہاتھ تھنے ليا اور اس كے تعلق بوجھا۔ حضرت على الرتفنى رضى الله عند نے آپ سلى الله عليه وآله وسلم كومارا ماجراكه منايا۔ آپ سلى الله عليه وآله وسلم كومارا ماجراكه منايا۔ آپ سلى الله عليه وآله وسلم كومارا ماجراكه منايا۔ آپ سلم كومارا ماجراكه كومان كومان

٢٢٩ - عَن عَطَاءٍ قَالَ: نُبُنتُ أَنَّ عَلِياً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: مَكَثنَا أَيَّاماً لَيسَ عِندَنَا شَيءٌ وَلا

- 2 5 7 5 ( PTL ) 2 00 ( PTA)

(٢٧٩) ابنِ ابي شبية، المصنف ٢/٤ \* 1 ، وقم حديث ٣٢٥١٥ .

هناد ابن السري، الزهد ٣٨٤،٣٨٩/٢، وقم حديث ٥٥٢ \_ بالغصيل

ايضاً، ٢/٢٨١/ رقم حليث 201 .

ابو نعيم، الحلية ٢/٣ يالاختصار

عِندَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتُ فَإِذَا أَنَا بِدِينَارٍ مَطرُوحٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَمَ كَثَتُ هُنيَهَةً أَوَامِرُ نَفسِي فِي أَخلِهِ أَوتَركِهِ، ثُمَّ أَخَلْتُهُ لَمَّا بِنَا مِنَ الجُهدِ، فَأَتَبتُ بِهِ الشُفَّاطِينَ فَاشتَرَيتُ بِهِ دَقِيقاً، ثُمَّ أَتَيتُ بِهِ فَاطِمَةَ فَقُلْتُ اَعجِنِي وَاحبَزِي، فَجَعَلَت تَعجِنُ الشُفَاطِينَ فَاشتَرَيتُ بِهِ دَقِيقاً، ثُمَّ أَتَيتُ بِهِ فَاطِمَةَ فَقُلْتُ اعجِنِي وَاحبَزِي، فَجَعَلَت تَعجِنُ وَإِنَّ قُطَيتَهَا لَتَصْرِبُ حَرِفَ الجَفنَةِ مِنَ الجُهدِ الَّذِي بِهَا، ثُمَّ حَبَزَت، فَأَتَيتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ فَإِنَّهُ رِزِقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللهُ عَزَّوجَلَّ . (هَنَّادٌ)

ت صفرت عطاء سے مروی ہے ایک دفعہ حضرت علی الرتھنی رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ ہم پرا ہے دن ہمی گزرے کہ ہمارے اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہ ایک و یہ حضرت علی الرتھاں میں الرتھاں گیا تو جھے داستے میں پڑا ہوا ایک وینار ملائیں نے مفہر کرسوچا کہ اسے اٹھالوں یا چھوڑ دوں۔ فاقد زدہ ہونے کے سبب وہ وینار میں نے آخر کارا ٹھالیا۔ بنجارے کے پاس لاکر آٹا خریدا۔ فاطمہ ہے جا کر آٹا گوند ھنے اور روٹی بنانے کیلئے کہا۔ فاطمہ آٹا گوند ھنے آلیس۔ بھوک کی شدت سے ان کے بال برتن کے کناروں سے چھور ہے تھے۔ بہر حال روٹی بنائی تو میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وا کہ وہ کم میں یہ ماجرابیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وا کہ وہ کم نے فرمایا کھالو کیوں کہ اللہ نے شہریں آج یہی رز تی دیا ہے۔

٢٣٠ - عن مُحمَّد بن كعب القُرَظِيِّ أَنَّ أَهلَ العِرَاقِ أَصَابَتهُم أَزَمَةٌ فَقَامَ بَينَهُم عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ! أَبِشِرُوا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرجُو أَن لاَ يَمُرَّ عَلَيكُم إِلَّا يَسِيرٌ حَتَّى نَرُوا مَا يَسُرُّكُم مِنَ الرُّفَاهِ وَاليُسرِ، قَد رَأَيْنِي مَكَنت ثَلاثَهُ أَيَّامٍ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّمَ خَشِيبَ أَن يَنفَت لَنِي المَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّمَ نَعْت أَن يَسْعَط عِمهُ لِي، فَقَالَ: يَابُنيَّهُ وَاللهِ مَا فِي البَيتِ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كِيدٍ إلَّا مَا تَرَينَ بِشَيءٍ قَلِيلٍ تَستَع عِمهُ لِي، فَقَالَ: يَابُنيَّهُ وَاللهِ مَا فِي البَيتِ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كِيدٍ إلَّا مَا تَرَينَ بِشَيءٍ قَلِيلٍ بَسنَ يَدَي وَلَي البَيتِ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كِيدٍ إلَّا مَا تَرَينَ بِشَيءٍ قَلِيلٍ بَسنَ يَدَي وَلَي اللهُ عَلَى أَن أَنذِعَ عُلَى أَن أَنذِعَ عُلَا يَا عُرَينَ وَانفَلتُ وَخَعِيلُ اللهُ عَلَيه وَيَل بَعِي بَسنَ يَدَي وَانفَلتُ وَخَعَلتُ أَن تَستَقِي لِي نَحلِي بَينَ يَدَي وَلَي المَا عَن اللهُ عَلَى أَن أَنزِعَ كُلَّ وَلَا بِتَعَرَفِي وَانفَلتُ وَخَعَلتُ أَن تَستَقِي لِي نَحلِي بَعِي فَسَيرُ وَقُكُمُ اللهُ فَلَمَّا جَاءَ تِنِي فَأَحَرَتِي وَانفَلتُ وَخَعَلَ أَن تَستَقِي لِي نَحلِي بَعِي فَرَيطة، فَإِذَا يَهُودِيَّ عَلَى أَن أَنزِعَ كُلَّ وَلَو بِتَعْرَقٍ فَجَعَلتُ أَنزِعُ فَكُلُّمَا نَزَعتُ وَلَو اللهُ عَلَى وَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَي وَالله بَعْمَ لَكُ أَن تَستَقِي لِي نَعلِي مَا لَكَ أَن تَستَقِي لِي نَعلِي وَالله بَعْمَ لَهُ اللهُ عَلَي وَلَي اللهُ عَلَي وَالله بَعْ مَن السَّع وَالله بَعْ وَلُولِ اللهُ عَلَي وَالله وَالله مَلَى الله عَلَيه وَآلِه وَالله بَالله بَطنا لَهُ وَالله مَا لَق مَا لَي الله عَلَيه وَآلِه وَالله بَطنا لَه الله عَلَى الله عَلَيه وَآلِه وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

<sup>(\*</sup> ٢٣٠) ابو داؤد، السنن ١٣٨/٢، وقم حديث ٢ ٤٤١ .

البيهقي، السن ١٩٣/١ . باساد معف وتعد طرق كاوجر الني ه كدرجد يرب

وَسَــلَــمَ، ثُمَّ وَضَعتُ ثُمَّ انقَلَبتُ رَاجِعاً حَتَّى إِذَا كُنتُ بِبَعضِ الطَّرِيقِ إِذ أَنَا بِدِينَارٍ مُلقَّى، فَلَمَّا رَأَيتُهُ وَقَفْتُ أَسْظُرُ إِلَيهِ وَأُوامِّرُ نَفْسِي آخِلُهُ أَمْ آذِرُهُ فَأَبَّت نَفْسِي إِلَّا آخِذَهُ، قُلَتُ أَستَشِيرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَلَتُهُ، فَلَمَّا جِئتُهَا أَحبَرتُهَا النَحبَرَ، قَالَت: هَذَا رِزقٌ مُنَ اللُّهِ، فَانطَلِق فَاشِير لَنَا دَقِيقاً فَانطَلَقتُ حَتَّى جِئتُ السُّوقَ فَإِذَا يَهُودِيٌّ مِن يَهُودِ فَدَكَ جَمَعَ دَقِيهًا مِن دَقِيقِ الشَّعِيرِ فَاشتَرَيتُ مِنهُ فَلَمَّا إكتَلتُ مِنهُ قَالَ: مَا أَنتَ مِن أَبِي القَاسِم قُلتُ: اِبنُ عَمِّي وَابنَتُهُ امرَأَتِي فَأَعطَانِي اللَّينَارَ فَجِئتُهَا فَأَخبَرتُهَا الخَبَرَ فَقَالَت: هَذَا رِزقٌ مِنَ اللُّهِ عَزَّوَجَلَّ فَادْهَب بِهِ فَارِهِنهُ بِثَمَانِيةِ قَرَارِيطِ ذَهَبٍ فِي لَحمٍ فَفَعَلتُ ثُمَّ جِئتُهَا بِهِ فَقَطَعتُهُ لَهَا وَ نَصَبِتُ ثُم عَجِنَتَ وَخَبَزَتَ ثُمَّ صَنَعِنَا طُعَاماً وَأَرْسَلْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ نَا فَلَمَّا رَأَى الطَّعَامَ قَالَ: مَا هَذَا أَلَمْ تَاتِي آنِفاً تساءَ لِنِي فَقُلنا: بَلَى إجلِس يَسَارَسُولَ السُّلِهِ نُسْحِيرُكَ النَّجِيرَ فَإِن رَأْيَتَهُ طَيِّبًا أَكَلتَ وَأَكَلنَاء فَأَحْبَرنَاهُ النَّحِيرَ فَقَالَ هُوَ طَيُّبٌ فَكُلُوا بِسَمِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَإذَا هُوَ بِأَعرَابِيَةٍ تَشْتَدُ كَأَلَّهُ نَرَعَ فُوَّادُهَا فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَبضَعُ مَعِيَ بِدِينَادٍ فَسَقَطَ مِنِّي وَاللهِ ا مَا أُدرِي أَبِنَ سَفَطَ فَاسْظُر بِأَبِي وَأُمِّي أَن يَّذَكُرَ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَـلَّمَ: أُدعِي لِي عَلِيَّ بِنَ آبِي طَالِبٍ فَجِنتُ فَقَالَ: إِذَهَبِ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُل لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ قَرَارِيطَكَ عَلَيَّ فَأَرْسِل بِالدِّينَارِ فَأَرْسَلَ بِهِ فَأَعطَاهُ الَّاعرَابِيَّةَ فَلَهَبَّت بِهِ . (الْعَدنِيُّ)

الأمراء المراء الأمراء المراء المر

بدلےایک مجور طے پائی۔ ہرڈول کے بدلےوہ مجھےایک مجوردیتار ہا۔ یہاں تک کہ ٹھی بجر مجوریں ہوگئیں۔ میں نے بیٹھ کروہ

کھائیں اور یانی لی کرکہا ارے پیٹ! تونے آج کافی مشقت برداشت کی، پھر بنت رسول صلی القدعليه وآله وسم كے لئے

تھجوریںلانے کی غرض ہے اثناہی یانی نکالا۔واپسی پررائے میں ایک وینار پڑادیکھا خیال آیا کہاٹھاؤں یا جھوڑ دوں ،آخر کار ر سول التدصلي الله عليه وآله وسلم مصم مشوره كرنے كى بنياد بريس نے دينارا شاليا۔ آكر فاطمه كوسارى بات بنائي تو فاطمه نے كہا بيد

الله تعالى كى طرف سے رزق ہے۔ جائے اور جارے لئے آٹا خريدلائے۔ يس بازار كيا تو فدك كار ہائى ايك يبودى جو كے آ نے کا ڈھیرلگائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے آٹا خریدااورواپس ہونے لگا تو اس نے کہا کیاتم ابوالقاسم (محمرصلی القدعلیہ

وآله وسلم) کے رشتہ دار ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ وہ میرے چھازاد ہیں اوران کی بیٹی میری ہوی ہے تو اس میبودی نے فور أ دینارواپس کردیا۔ میں وہ دینار لے کرسیدہ فاطمۃ الزہراء کے پاس آیا اور ساری تفصیل کہدسنائی سیدہ فاطمۃ الزہراء نے کہا یہ

الله عزوجل كا ديا ہوارزق ہے جائيے اور آٹھ قيراط سونے كے بدلے اسے رہن ركھوا كر گوشت خريد لائيے۔ ميں نے ايد ہى كيا ا

ورسیدہ فاطمۃ الز ہراء کے لئے گوشت خریدلایااور کائ کر ہانڈی پرچ تھایا۔ فاطمہ نے آٹا گوندھ کرروٹی بنائی۔ہم نے کھانا تیار كركے فاطمه کو جيجا كه نبى كريم صلى النّه عليه وآله وسلم كو بلا لائيں - آپ صلى النّه عليه وآله وسلم تشريف لائے تو كھايا و مكيوكر پو چھاميد كيا ہے؟ تو البحى البحى ميرے ياس نبيس آئى تھى؟ ہم نے عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم آپ تشريف ركيس م آپ كو

پوری بات بتاتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلبوسلم بھی اور جم بھی کھالیں گے۔ ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کو

سارا ما جرا کہدسنا یا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا میہ یا کیزہ ہے ہاتھ بڑھا واور بسم الله کرو۔ بعدازاں نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لے سمئے تو ایک دیباتی عورت کو آتے دیکھا۔ یوں لگ رہاتھا کہ ابھی اس کی جان نگل جائے گی۔عرض كرنے كى يارسول الندسلى الله عليه وآله وسلم! ميرے پاس كل جمع بيغي ايك بى دينارتها جو كم ہوگيا، حتم بحذا مجھے يه معلوم ميں كه

کہاں گراہے؟ آپ ملی الله علیدة آلدوسلم پرمیرے ماں باپ قربان دیکھیں اگر آپ ملی الله علیدة آلدوسلم کے سامنے کوئی اس کا ذكركرے، تو رسول انٹدسلی انٹدعلیہ و آلہ وسلم نے فریایا جاؤعلی ابن ابی طالب کومیرے پاس بلالا ؤ۔ آپ سلی التدعلیہ و آلہ وسلم نے مجھے بلا کرفر مایا أس قصاب سے جا کر کہورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ميں كتمبرارے قرار يط ميرے ذمه ميں ، البذا

وہ دیناروایس کرے۔اس نے دیناروایس کردیا۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیناراس ویباتی عورت کو دے دیا اور وہ لے کرچی گئی۔



#### تسبيحات فاطميه

٢٣١ - إِنَّقِي اللَّهَ يَافَاطِمَةُ وَأَذِي فَرِيضَةَ رَبُّكِ وَاعمَلِي عَمَلَ أَهلِكِ وَإِذَا أَخَذَتِ مَضجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَاحمَدِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ فَتِلكَ مِانَةٌ فَهِيَ خَيرٌ لَّكِ مِن خَادِمٍ . (دَعَن عَلِيٍّ)

درتی حطرت علی الرتفنی رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فے فرمایا: اے فاطمہ! الله سے ڈرتی رہنا ایٹے پروردگار کے فرائض ادا کرتی رہنا اپنی شایان شان کام کرنا اور سوتے وقت تینتیس بارسجان الله تینتیس بارالحمد لله اور

ر ا ٢٢) الطيالسي، المستد، ص ١٤٠١٥ ، وقم حديث ٩٣ .

عبدالرزاق، المصنف 1 /۳۳۳/۱ رقم حديث 1 ٩٨٢٨ .

ابن سعد، الطبقات ۲۵/۸ .

ابن ابي شيبة، المصنف ٣٣/١، وقم حديث ٢٩٣٣٣ .

احمله المستد / • ٨٠٥ و٠٢ و٠٢ • ١٥٣ (١٣٣٠) ١٣٣٠ (١٣٦٠) ـ ١

ايضاً، الفضائل 4/2 • 20 وك، رقم حديث 2 • 1 | .

البخاري، الجامع الصحيح ٢ | ٢ ١ ٢ ١ ٢ ، وقم حقيث ٢ ١ ٣٠ .

ايضاً، 2/12، رقم حليث 2000.

ايضاً، ٢/٩ - ٥٠ رقم حديث ٢/١ - ٥٣ .

ايضاً، ٢/٩ -٥، رقم حديث ٥٣٩٢ .

ايضاً، 19/11 اء رقم حديث 25/17 .

المسلم، الجامع الصحيح ١/٣ ٩ ٩ ٢٠٢٠ وقم حليث ٢٤٢٤ .

ابو داؤد، السنن ۴/ ۵۰ ا ، رقم حليث ۲۹۸۹،۲۹۸۸ .

ايضاً، ٥/٥ ا ١٥، ١٣، رقم حديث ٢٢ • ١٣،٥ • ١٢٠ • ٥٠ ١٢٠ .

الترمذي، السنن ٩٠٣٤٥، وقيم حديث ٨ • ٩٠٣٣ - ٣٣٠ .

النسالى، السنن ٣٤٣:٣٤٣/٥ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ٢ / ٣٣٣، رقم حايث ٥٥٢٣ .

خِنْتِس بِارَاللّهَ البَرِيرُ هِ لِيَا تَوْيِهِ يِورَا اَيَكَ وَهُ وَجَائِمُ اللّهِ الكَافِي سُبِحَانَ اللّهِ الْأَعلَى حَسبِى اللّهُ وَكَفَى، مَاشَاءَ اللّهُ قَضَى سَمِعَ اللّهُ لِمَن دَعَا لَيسَ مِنَ اللهِ مَلجَاً وَلا وَرَاءَ اللّهِ مُلتَجاً ﴿ وَكَفَى، مَاشَاءَ اللّهِ وَلِيَ مُ وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إِلّا هُو آخِذْ بِنَا صِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلِي وَرَبّكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إِلّا هُو آخِذْ بِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ فَو كَلُدُ عَلَى اللهِ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مُنَ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مُنَ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ مَا مِن مُسلِم يَقُولُهَا عِندَ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ ) مَامِن مُسلِم يَقُولُهَا عِندَ مَنَامِهِ ثُمَّ وَسَطَ الشّيَاطِينِ وَالهَوَامَ فَتَضُرُّهُ \_ (إبنُ السّنِي عَن فَاطِمَةَ الزَّهِ وَا

الله علی الله علی و المه الزہراء رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہے فر مایا کہ سوتے وقت یوں پڑھ لیا کرو ساری تعریفی اس کی جو کافی ہے وہ پاک اور عانی شان ہے میر ہے لئے اللہ کافی ہے وہ جو چاہے کر ہے اللہ کے سواکوئی جائے پناہ ہے نہ اس کے سواکوئی پناہ دے سکتا ہے۔ میراای پر بھروسہ ہے جو میرااور تمہارارب ہے کوئی جاندار منبیں جواس کی قدرت ہے باہر ہوئے بیش میر اپروردگار صراط منتقم پر ہے تمام تعریف اللہ کی جس کی کوئی اولا دہیں اس کا کوئی شریک تھم نہیں وہ کمزور نہیں کہ اس کا کوئی سہارا ہے اس کی کما حقہ بڑائی بیان کرو کھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اگر سوتے وقت یہ کلمات پڑھ ہے لئو وہ شیطانوں کے نرخے میں سوجائے یا جنگلی در عموں کے درمیان اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

٣٣٣ - أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى خَبِرٍ مِمَّا سَأَلتُمَاهُ إِذَا أَخَلتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبُرًا اللَّهَ أَربَعاً وَّلَلاَ فِينَ وَاَحْمَدَا فَلاَ ثَا وَقَلاَ ثِينَ وَسَبِّحَا ثَلاَ ثَا وَقَلاَ ثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيرٌ لَكُمَا مِن خَادِم ت، حب عَن عَلِيٍّ) أَنَّهُ وَفَاطِمَةَ سَأَلاَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَادِماً قَالَ فَذَكَرَهُ.

ﷺ حضرت علی الرتفنی رضی الله عندے مروی کے کہ آپ اور سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنہانے نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سے ایک خادم طلب کیا تو آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا بین تمہاری طلب سے سوانہ تہمیں بتا دوں کہ جب تم سونے لگوتو چونتیس باراللہ اکبر تیننیس بارالحمد لله اور تیننیس بار سجان الله پڑھ لیا کرواییا کرنا ایک خاوم سے بہتر ہے۔

# أمفضل رضى الله عنها كاخواب اوراس كي تعبير

٢٣٣ - خَيراً رَأَيتِ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاماً فَتَرضِعِيهِ (عَن أُمِّ الفَضلِ) أَنَّهَا قَالَت: يَارَسُولَ اللهِ!

حال أسند فاطعة الرَّفر ادعَة المرَّفر ادعَة الرَّفر ادعَة المرَّفر ادعة المرَّفر المرَّ

رَأَيتُ كَأَنَّ فِي بَيتِي عُضواً مِن أَعضَائِكَ قَالَ فَلَاكَرَهُ .

© امفضل رضی القدعنہ ہے مروی ہے عرض کرتی ہیں یارسول القصلی القدعلیہ وآلہ وسلم! بیس نے خواب میں ویکھا کہ آپ صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک فکڑا میرے گھر میں ہے آپ صلی الفدعلیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ اچھا خواب ہے سیّدہ فاطمیۃ الزہراء کے ہاں بیٹیا پیدا ہوگا جسے تو دودھ پلائے گی۔

وهاري داررينمي كيرا

٢٣٥ - عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن خَاتَمِ

(۲۲۳) مدري (۲۳۱) کي تر تاديڪ-

(۲۳۳) احمد، المسلد ۲۳۳۹ .

ابن ماجة، السنن ١٢٩٣/٢ ، وقم حليث ٣٩٢٣ . =

ابو يعليء المستد١٢٠-١٠٥٠ ٥٠ رقم حديث ٢٥٠٠ .

الطيراني، المعجم الكبير ٥/٣، وقم حديث ٢٥٢٦ .

ايطبأه ١٩/٣، وقم حليث ٢٥٣١ .

ايضاً، ۲۱،۲۵/۲۵ رقم حديث ۲۱،۲۵/۲۵ .

المزي، المتهذيب الكمال ١١٠٥/٢ . حس، جب كرتود طرق كي وجد ورج حت يرب-

(٣٣٥) مالك بن الس، المؤطأ ٥٠/١ رقم حليث ٢٨ . =

الطيالسي، المستد، ص 4 ا ، رقم حديث ١٠١٠ .

عبدالرزاق، المصنف ١٣٥٠١٣٥٢، وقم حديث ٢٨٣٢٠٢٨٣٢، ٢٨٣٢ ع

ابن ابي شبية، المصنف ٢/٨ ١٥٩٠١ وقم حديث ٢٣٤٣١ .

أجماده المستاد 1/44 .

المسلم، الجامع الصحيح ١٩٨/٣ ١ ، وقم حديث ٥ ٣٨ . بشرح نووي

ابن هاجة، السنن ١٩١/٣ ا ء وقم حليث ٢٠٢٠.

ايضاً، ۲/۳۶ ا ، رقم حفيث ۳۲۳۸ .

ايضاً، ۲۰۵۲ م رقم حليث ۳۲۵۳ ـ



وَ وَ وَمَرَّتُ وَمَرَّتُ وَ الله عندراوی بین که رسول الله علیه وآله وسلم نے جھے سونے کی انگونی و دواری وار مصری کپڑااور پیلے رنگ کا لباس پہنے اور رکوع میں قر اُت قر آن سے منع فر مایا۔ اور جھے نقش و نگار والا ریشی کپڑوں کا جوڑا عطا مصری کپڑااور پیلے رنگ کا لباس پہنے اور رکوع میں قر اُت قر آن سے منع فر مایا: اے علی ایس نے تخفی نہیں و یا کہ تو اسے ہی لے میں فر مایا: اے علی ایس نے تخفی نہیں و یا کہ تو اس کے دونوں نے اکشے لبیت لیا ہے۔ پھر میں نے اس کے دونلا ہے کہ واپس آیا تو اس کی دونلا سے کہ انجھے تو رسول الله و سے کہا جھے تو رسول الله و سے کہا جھے تو رسول الله و سے کہا جھے تو رسول الله

بو داؤد، ۱۳۵۳، رقم حلیث ۲۳۰۳، ۲۳۰۵، ۲۹۰۳.

الترمدي، ۴۹۳، ۵۰، رقم حديث ۴۹۳

ايصاً، ١٩٢٠١٩١/٣ ، رقم حديث ١٤٢٥ .

ايضاً، ١٩٨/٣ ، رقم حديث ١٩٨/٣ .

ايضاً، ١٠٨/٥ ) ، رقم حديث ٢٨٠٨ .

السالي، السنن ١٨٤/١٨٨/ ١٨٤ ، وقم حديث ١٥٣٠/ ١٠١٠ .

ايضاً، ۲/۲/۲، رقم حديث ۱۱۱۸. ۱۱۱۹ |

ايضاً، ۱۲۵/۱۱۵۸ وقع حديث ۱۲۵/۱۲۵۱ م.

ايصاً، ٨ (١١٤ ) ، وقم حليث ٢ ( ٥٢ ) ٢٠٥١ .

ايمناً، ١/١٩١/ ١٩٢١ ، رقم حليث ٢٢٦٦ ٢٢٥٤ .

ابو يعلى، المسند ا /٢٨١،٢٣٨، ٢٨٣٠، وقم حليث ٢٨١،٢٧٢ .

ايصاً، ۱٬۵۵/۲ ۲۵۹٬۲۵۹٬۲۷۹٬۳۵۳ وقم حديث ۲۹۷٬۲۸۱ م.۳۹۳ ۱۳۱۳ م ۱۳۱۵٬۳۱۳ م

ابي حيَّان، الجامع الصحيح ٢٠ /٢٥٣٠ ٢٠١٠، وقم حديث ٢٥٥٠٨ ٥٥٥٠٠ . ٥٥ .

صلى الشعليدة آلدوكم في يركن عضع فراديا به الواحة م ي بنواورفر ما يا كدائ خاندان ك فوا تمن كو ببنا و - ٢٣٧ - عن علي رضي الله عنه قال: أهدي إلى رسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه و آلِه و سَلَّم حُلَّة مُسَيَّرَة بي حريد سَدَاها حريد و لَحمتُها حريد فأرسَل بها إلَى فأتيتُه فَقُلتُ: مَا أَصنَعُ بها أَلِيسُها؟ قَالَ: لا إنَّي لا أَرضَى لَكَ مَا أَكِرهُ لِنَفْسِي وَلَكِن شَقْقها خُمُوا لِفُلا نَةٍ، وَفُلا نَةٍ فَذَكَر فِيهِ فَا فَاللهُ فَا أَكِرهُ لِنَفْسِي وَلَكِن شَقْقها خُمُوا لِفُلا نَةٍ، وَفُلا نَةٍ فَذَكَر فِيهِ فَا فَاللهُ فَا فَاللهُ وَقَيْ، هب)

ی کی حضرت علی الرتفنی رضی الله عند راوی بین که رسول الله علیه وآله وسلم کودهاری دارریشی کپڑا تخفی میں دیا گیا جس کے تانے بانے ریشم کے تھے۔آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے مجھے بھیج دیا۔ میں نے حاضر ہوکر عرض کیا ، کیا میں اسے پہن سکن ہوں؟ آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا نہیں جو مجھے اپنے لئے ٹالیند ہے وہ تیرے لئے بھی ٹالیند ہے۔تم اس کے عکڑے کر کے فلاں فلاں مورت کودے دو ان میں سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ٹام بھی آپ صلی اللہ علیه وآله وسلم نے لیا تو میں نے اس کے چار کھڑے کر لئے۔

- ٢٣٧ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سَيَّرَاءَ فَرَحتُ فِيهَا فَلَمَّا رَآهَا عَلَى قَالَ: إِنِّي لَم أُكسِكَهَا لِتَلِيسَهَا فَرَجَعتُ فَأَعطيتُ فَاطِمَةَ سَيَّرَاءَ فَرَحتُ فِيهَا فَلَمَّا رَآهَا عَلَى قَالَ: إِنِّي لَم أُكسِكَهَا لِتَلِيسَهَا فَرَجَعتُ فَأَعطيتُ فَاطِمَةَ لَا حَيَتَهَا كَأَنَّهَا تَطويهَا مَعِي فَشَقَّقتُهَا بِالنَينِ فَقَالَت: تَوِبَت يَدَاكَ مَاذَا صَنَعتَ قُلتُ: نَهَانِي رَاحِيتَهَا كَأَنَّهَا تَطويها مَعِي فَشَقَقتُها بِالنَينِ فَقَالَت: تَوبَت يَدَاكَ مَاذَا صَنَعتَ قُلتُ: نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن لُبسِهَا فَالبِسِي وَاكسِي نِسَاءَ كِ . (ع) وَالطَّحَاويُ)

حفرت على الرتفنى رضى الله عند سے مروى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جمھے ريشى كيرُ ول كانيا جورُ ا پہنايا جے پہن كر ميں اچھا محسوس كرر ہاتھا۔ بعدازاں جب آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے جمھے وہ جوڑا پہنے ہوئے ديكھا تو فرمايا ' ميں نے تختے اس لئے يہ جوڑ انہيں ديا كه تو خود پہن لے ميں نے واپس آكراس كا ايك سرا فاطمه پر ڈالا تو يوں لگا كه ہم دونوں نے اسم لے ليب ليا ہے۔ ميں نے اس كے دونكڑے كرديت تو فاطمہ نے كہا آپ كے ہاتھ ھاك آلود ہوں۔ يہ آپ نے كيا كيا سے ہے؟ ميں نے كہارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جمھے اس كے پہنے ہے منع فرمايا، يہتم پہن لواورا پنے خاندان كى خواتين كو

- 25 36 ( ( ( rra) = c = ( rry)

(۲۲۷) مدے (۲۳۵) کی ترکی کے۔

مسند فاطعة الزُهواء الله عنه قال: كساني النَّبيُ صلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَو دَينِ مِن حَرِيهِ فَخَرَجَتُ فِيهِمَا إِلَى النَّامِ لِيَنظُرُوا إِلَى كِسوَةِ النِّي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرِيهِ فَخَرَجَتُ فِيهِمَا إِلَى النَّامِ لِينظُرُوا إِلَى كِسوَةِ النِّي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرِيهِ فَخَرَجَتُ فِيهِمَا إِلَى النَّامِ لِينظُرُوا إِلَى كِسوَةِ النِّي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوَرَاهُمَ عَلَى فَوَرَاهُمَ عَلَى فَوَرَاهُمَ عَلَى فَوَرَاهُمَ عَلَى فَوَرَاهُمُ عَلَى فَوَرَاهُمُ عَلَى فَوَرَاهُمُ عَلَى فَوَرَاهُمُ عَلَى فَاللهُ عَلَيهِ وَآلَةٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلَةِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوَرَاهُمُ عَلَى فَوَرَاهُ عَلَى فَاعْرَاهُ عَلَى فَاعْرَاهُ عَلَى الله عَلَى الله عليه وَآلَة وَمَا عَلَى فَاعْرَاهُ عَلَى الله عَلَي وَالله وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

٢٣٩- عَن عَلِيٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: أُهِدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مَكَفُوفَةٌ بِحَرِيدٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَحَمَتُهَا فَأَرسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ! مَا أَصنعُ بِهَا أَلِسُهَا قَالَ: لاَ وَلَكِن إِجعَلٰهَا خُمُواً بَينَ الفَوَاطِمِ .

کتانے بانے ریش کے منفے آپ سلی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوریشی جوڑا تھے میں دیا گیا جس کے تانے بانے ریش کے منفے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ میں نے جھے بجوا دیا۔ میں نے آکر عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھے بجوا دیا۔ میں نے آکر عرض کیا بارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو تکووں میں تقسیم کر کے فواظم میں بانٹ وسلم! میں اس کا کیا کروں الباس بنالوں؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو تکووں میں تقسیم کر کے فواظم میں بانٹ

وضاحت: نواطم سے مراد فاطم بنت اسد فاطم بنت حزه رضى الله عنها اور فاطمة الزبراء رضى الله عنها بنت رسول صلى الله عليدة آبدو ملم بيل بعض مترجمين في الله عنها و فوائم "كوسج بغيراس كا ترجم سيّده فاطمة الزبراء رضى الله عنها مترجم مع من المدورة بن المُعَلِّس حَذَّتُنا عُبَيدُ بنُ الوَسِمِ الحَمَّالُ حَدَّثِني حَسَنُ بنُ حُسَينِ عَن أُمَّيهُ الوَسِمِ الحَمَّالُ حَدَّثِني حَسَنُ بنُ حُسَينِ عَن أُمَّيهُ المُعَمَّلُ اللهُ عَلَيهِ مَا اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ الا يَلُومُ امرُولُ إِلَّا نَفسَهُ بَاتَ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ : لا يَلُومُ امرُولُ إِلَّا نَفسَهُ بَاتَ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ : لا يَلُومُ امرُولُ إِلَّا نَفسَهُ بَاتَ

<sup>(</sup>۲۳۸) مدرن (۲۳۵) گار تکاریکی

<sup>£ 676 (</sup>mo) cen (+++)

<sup>(</sup>٢٣٠) ابنِ ماجة، السنن ٢٢/٢ • ١ ، وقم حليث ٣٢٩٢.

ابو يعلي، المسند ١١٥/١٢ ما وقم حليث ١٧٥٣٨ .

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٩٨، رقم حديث ١٨١ . ضعيف، تعدد طرق كرب مج

#### المراد فاطعة الزهراء في المحاوية المرادي المحاوية المرادي المحاوية المرادي المحاوية المرادي المحاوية المرادي المحاوية المرادي المحاوية الم

وَفِي يَلِدِهِ رِيحُ عمر . (اِبنُ النَجَارِ)

⊕ جبارہ بن مغلس عبید بن وہم حمال حسن بن حسین فاطمہ بنت حسین امام حسین اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء علیهم الرضوان ہے مروی ہے کہ رسول اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا و چھس خودکو ہی ملامت کرے جو چھنے ہاتھوں کے ساتھ رات گرارے۔
گزارے۔

وضاحت: حدیث کے آخری الفاظ " ریسے عسم "مندِ فاطمہ کی بعض اشاعتوں میں غلط ہیں، جب کہ اصل الفاظ" ریٹے غَمَدٍ" درست ہیں، سنن ابنِ ماجہ سنن ابوداؤو، سنن تر مذی وغیرہ مصادرِ صدیث میں ای طرح بیالفاظ مذکور ہیں۔ مترجم

ایک خادم ہے بہترمل

٢٣١ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَت: جَاءَ ت فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَشكُو المِحدمَةَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللَّهِ! لَقَد مَجِلَت يَدَيَّ مِنَ الرَّحَى أَطَحَنُ مَرَّةً وَأَع جِنُ أُخرَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِن يَرزُقكِ اللهُ شَيئًا يَاتِك وَأَع جِن أُخرَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِن يَرزُقكِ اللهُ شَيئًا يَاتِك وَسَلَّمَ عَلَى عَي عَي مَن ذَلِكَ إِذَا أَحَدتِ مَضجَعَكِ فَسَيْحِي ثَلاَثاً وَلَلاَ ثِينَ وَكَيْرِي ثَلاَثاً وَسَلَّمَ عَلَى عَي عَي مِن ذَلِكَ إِذَا أَحَدتِ مَضجَعَكِ فَسَيْحِي ثَلاَثاً وَلَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثاً وَلَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثاً وَلَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثاً وَلَلاَ ثِينَ وَأَحمَدِي أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ فَذَلِكَ مِانَةٌ، وَهُو خَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ . (إِبنُ جَرِيرٍ)

ت و حضرت امسلم رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنها نے بارگاہ رسالت سلی الله علیہ وآله وسلم میں حاضر ہوکرایک خادمہ کی ورخواست کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! چکی پیستے بیستے میرے ہاتھوں میں گر ہیں پڑگئی میں آتا پیسٹا اور گوئد هنا پڑتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا 'اگر الله نے تنہیں کچھ دیتا ہے تو وہ تہمیں ضرور ملے کی ہاں میں تہمیں اس سے بہتر عمل بتا دوں کہ سوتے وقت تینتیں بارسجان الله "تینتیں بار الله اکبراور چوتیس بار المحمد لله پڑھ لیا کرؤیہ پوراسوم شبہ ہوا اور بدایک خادم ہے بہتر عمل ہے۔

٢٣٢ - عَن أَبِي مَريَهَمَ قَالَ: سَمِعَتُ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَت تَدُقُ ال اللَّرَمَكَ بَينَ حَجَوَينِ حَتَّى مَجِلَت بَدَاهَا فَقُلتُ لَهَا: إِيتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَلِيهِ خَادِماً فَفَعَلَت ذَلِكَ لَيلَةً أُولَيلَتِينِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ

ر ۲۳۱) احماء المستد ۲۹۸/۱ .

الملولابي، الذريّة الطاهرة، ص ١٠٠١ ، ١٠ دقم حديث ١٩٢ يميضعف بتعدد طرق كسب مي الفرية الطاهرة على المستح الفيره (٢٣٢) عديث (٢٣١) كي تر يك كية -

وَسَلَّمَ إِلَى بَيَهِ أُخِبِرَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتَهُ لِحَاجَةٍ فَلَمَّا أَبِطاً عَلَيهَا رَجَعَت إِلَى بَيتِهَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد دَحَلنَا فِرَاشَنَا فَلَمَّا اِستَاذَنَ عَلَينَا تَحَسْحَشنَا لِنَلِيسَ عَلَينَا ثِيَابَنَا فَلَمَّا اَسَعَعَ ذَلِكَ قَالَ كَمَا أَنتُمَا فِي لِحَافِكُمَا فَدَخَلَ عَلَينَا حَتَى جَلَسَ عِندَ عَلَينَا ثِيَابَنَا فَلَمَّا اَسَمِعَ ذَلِكَ قَالَ كَمَا أَنتُمَا فِي لِحَافِكُمَا فَدَخَلَ عَلَينَا حَتَى جَلَسَ عِندَ وَوُسِنَا وَأَدْخَلَ وَلَمَةً المَعْ وَيَينَهَا فَقَالَ: حُلَّثَت أَنَّ ابنتِي أَتَتنِي لِحَاجَةٍ لَهَا مَا كَانَت حَاجَتُكِ يَا بنتِي . فَاستَحيَت فَاطِمَةُ أَن تَكَلَّمَهُ عَلَى تِلكَ الحَالِ حَاجَتُكِ يَا بنتِي . فَاستَحيَت فَاطِمَةُ أَن تَكَلَّمَهُ عَلَى تِلكَ الحَالِ وَأَجَابُ عَلِي عَنهَا بَعَدَ مَا صَأَلَهَا مَرَّتَينِ أُوثَلاَ ثَا فَقَالَ: أَتَتكَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَت مَجلَت وَأَجَابُ عَلِي عَنهَا بَعَدَ مَا صَأَلَهَا مَرَّتَينِ أُوثَلاَ ثَا فَقَالَ مَايَدُومُ لَكُمَا أَخِبُ إِلَيكُمَا أَو مَاسَأَلُهُا مَرَّتِينِ أُوثَلاَ ثَا فَقَالَ مَايَدُومُ لَكُمَا أَخَبُ إِلَيكُمَا أَو مَاسَأَلُهُا وَلَلا إِنَى فَوَالِكُمُ الْعَلَى الْمَالُ وَلَلا أَنِينَا وَكُرُوا لَلا لَا وَلَا يَعْنَى وَلَا لِينَ وَاحْمَدًا أَرْبَعاً وَلَلا فِينَ وَاحْمَدًا أَرْبَعاً وَلَلا لِينَ وَالْمَدُى اللّهُ اللهُ الْعَلَى عَلَى المَالُومُ اللهُ المَالِي . (إبنُ جَرِيلٍ) فَلَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي عَلَى وَاحْمَدًا أَرْبَعا وَلَلا فِينَ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُو

ﷺ حضرت ابومریم کیتے ہیں کہ بیس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ والہ وسلم میں ایک خادم طلب کرنے کے پینے فاطمہ کے ہاتھوں ہیں چھالے پڑگئے تو ہیں نے آئیس بارگا ورسالت سلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ایک خادم طلب کرنے کے لئے بھیجا۔ وہ ایک دومر تبدا کئیں اوروائیں آگئیں۔ جب رسول الدسلی اللہ علیہ والہ وسلم گھر لوٹے تو آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فاضہ کی اند کا دور ہماری فاضمہ کی آمد کا ہمایا ہیں کہ کا فی انتظار کے بعد لوٹ گئیں۔ رسول النہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاے اور ہماری خواب گاہ میں اند را ہے۔ ہم نیٹے ہوئے ہے ہم نے سرگوشی کی کہ اپنی حالت درست کرلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے واب گاہ میں اللہ علیہ والہ وسلم ہمارے ساتھ لحاف میں اللہ علیہ والہ وسلم نے ہماری آواز من کرفر مایا جیسے ہو و ہے۔ ہی اپنی جگہ پر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ اور میاں کا میں مارک ہمارے ساتھ لحاف میں اللہ علیہ والہ کہ ہما ہماری آواز میں کرفر مایا جھیے ہو و ہے۔ ہی ان کی طرف سے ہوا ہو کہ بڑیا کی کام کے لئے میرے ہاں گی تھی بتاؤ کیا کام خواب میں اللہ علیہ والہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

٢٣٣ - عَن عُبَيدَةً عَن عَلِيٌّ قَالَ: أَشتكت فَاطِمَةُ مَجِلَ يَدَهَا مِنَ الطَّحِنِ فَقُلتُ: لَو أُتَيتِ

أَبَاكِ فَسَأَلِيهِ خَادِماً قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَم تُصَادِفهُ فَرَجَعَت فَلَمَّا جَاءَ أُخِيرَ فَأَتَانَا وَقَد أَخَذَنَا مَضَاجِعَنَا وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَيسنَاهَا طُولاً خَرَجَت مِنهَا جَنُوبُنَا وَإِذَا لَيسنَاهَا عُولاً خَرَجَت مِنهَا جَنُوبُنَا وَإِذَا لَيسنَاهَا عَرَضاً خَرَجَت وَوُوسُنَا وَأَقدَامُنَا قَالَ: يَا فَاظِمَهُ أُخِيرِتُ أَنَّكِ جِئتِ فَهَل كَانَت وَإِذَا لَيسنَاهَا عَرَضاً خَرَجَت رَوُوسُنَا وَأَقدَامُنَا قَالَ: يَا فَاظِمَهُ أُخِيرِتُ أَنَّكِ جِئتِ فَهَل كَانَت لَكِ حَاجَةٌ قَالَت: لاَ قُلتُ . بَل شَكّت إِلَى مَجِلَ يَدَهَا مِنَ الطَّحِنِ فَقُلتُ لَو أَتَيتِ أَبَاكِ تَسأَلِيهِ خَاجَهُ قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى مَاهُو خَيرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ إِذَا أَخَذَتُمَا مَضِجِعَكُمَا فَقُولا ثَلاَ ثَلَ عَن وَلَا ثِينَ مِن بَينِ تَسبِيحٍ وَتَحمِيدٍ وَ تَكبِيرٍ . (ابنُ جَرِيرٍ) وَثَلاَ ثِينَ مِن بَينِ تَسبِيحٍ وَتَحمِيدٍ وَ تَكبِيرٍ . (ابنُ جَرِيرٍ) وَصَحَحَهُ

و کی عبیدراوی میں کہ حضرت علی المرتفئی رضی اللہ عنہ نے کہا 'سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے ہاتھ چکی پینے کے سبب زخی ہوئے تو جھے اس کی شکایت کی ۔ میں نے کہاتم اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کرایک خادم طلب کرلو۔ سیّدہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی مل اقات نہ ہوئی تو واپس آسمیس ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی برسیّدہ کی آمد کا بتایا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے ہم خواب گاہ میں تھے،اورایک الیسی چا دراوڑھی ہوئی تھی جو لسبائی میں ڈالیس تو پہلو نظے اور چوڑ ائی میں اوڑھتے تو سراور پاؤں دونوں نظے ہوجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'فاطمہ! میرے ہاں تبہارے جانے کا کیا مقصدتھا؟ سیّدہ نے عرض کیا میں بناوں گی۔ میں نے عرض کیا اس نے جھے چکی فاطمہ! میرے ہاتھ درخی ہونے کا شکوہ کیا تھا تو میں نے بھیجا تھا کہ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم تو طلب کرہے کی وجہ سے ہاتھ دائم سے بہتر عمل نہ بتا دوں 'جب تم سونے لگوتو شیئتیں بارسجان اللہ 'شیئتیں بارالحمد للہ اور چونتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بارسجان اللہ 'شیئتیں بارالحمد للہ اور چونتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار الحمد للہ اور حونتیں بار الحمد للہ اور چونتیں بار حولیا کرو۔

ابن جریر نے اس روایت کوسیح قرار دیا۔

٢٣٣- عَن هُبَيرَةَ عَن عَلِي قَالَ: قُلتُ لِفَاطِمَةَ: لَو أَتَيتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسَأَلِيهِ خَادِماً فَإِنَّهُ قَد جَهِدَكِ الطَّحنُ وَالعَمَلُ، قَالَت: إنطَلِق مَعِي فَانطَلَقتُ مَعَهَا فَسَأَلْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيرٌ لَكُمَا مِن ذَلِكَ إِذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيرٌ لَكُمَا مِن ذَلِكَ إِذَا أَوَيتُ مَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبُحُوهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبُرُوهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَعَلَلُوهُ أَربَعا وَثَلاَ ثِينَ وَعَلَيْهِ وَأَلِهُ فِي المِيزَانِ وَاللهُ عَلَيهِ وَآلِهُ وَالمُ جَرِيرٍ)

٣٢٥ - عَن طَلَّابِ بِنِ حَوشَبِ أَخِي العَوَّامِ بِنِ حَوشَبِ عَن جَعفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ عَن أَبِهِ عَن عَلِي بِنِ السَحَسَنِ عَنِ الحُسَينِ بِنِ عَلِي عَن عَلِي بِن أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إذ هَبِي الْمَ أَبِيكِ فَسَلِيهِ يُعطِيكَ خَادِماً يَقِيكِ الرَّحَى وَحَرَّ التَّورَ قَاتَتهُ فَسَأَلُونَهُ المَّاهُ وَقَالَ: إذَا جَاءَ سَبيٌ قَاتِينا فَجَاءَ سَبيٌ مِن نَاحِيةِ البَحرَينِ فَلَم يَزَل النَّاسُ يَطلُبُونَ وَيَسأَلُونَهُ إِيَّاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مُعطاءً وَلا يُسأَلُ شَيئًا إلاّ أعطاهُ حَتّى إذَا لَم يَبقَ شَيءٌ أَيَنا نَطلُب، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، جَاءَ نَا سَبيٌ فَطلَبُهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعَلَمُكِ مَا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، جَاءَ نَا سَبيٌ فَطلَبُهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعْلَمُكِ مَا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، جَاءَ نَا سَبيٌ فَطلَبُهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعْلَمُكِ مَا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، جَاءَ نَا سَبيٌ فَطلَبُهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعَلَمُكِ مَا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، جَاءَ نَا سَبيٌ فَطلَبُهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعْلَمُكِ السَّعِ وَرَبَّ السَّعِ وَرَبَّ السَّعِ وَرَبَّ السَّعِ وَرَبَّ السَعِ وَرَبَّ السَّعُ وَالتَوى الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُ شَيءٍ مُنَزِّلَ الْحَرْاةِ وَالا نجيلِ وَالقُو آنِ وَقَالِقَ التحبُ وَالتَوى السَعِيمِ أَنْتَ أَوْلُ فَلَي مَن خَالِهُ مَن المَعْ وَالتَوى المَعْ فَي اللهُ عَلَي وَلَمُ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، قِيلَ : وَلا لَيلَهُ صَفِينَ قَالَ عَلَيْ قَلْ عَلْي وَلَا لَيلَهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، قِيلَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ : وَلا لَيلَة مَفِينَ . (أَبُو نُعَيمٍ فِي إِنقِفَاءِ الرَّحَشَة)

و کوام بن حوشب کے بھائی طلاب بن حوشب جعفر بن محمد اپنے والدے وعلی بن حسن حسین ابن علی اور حفرت علی ابن علی اور حفرت علی ابن ابی طلاب بن حوشب کے بیابا جان صلی علی ابن ابی طالب علیم الرضوان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سیّدہ قاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاکرا یک خادم طلب کرو جو جمہیں چکی چینے اور تنورگرم کرنے سے چھٹکا راوے سیّدہ رضی اللہ عنہا نے اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکرا یک خادم طلب کیا۔ فرمایا ایک قیدی لایا گیا تھا جو ہم نے دے دیا۔ بحرین کے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکرا یک خادم طلب کیا۔ فرمایا ایک قیدی لایا گیا تھا جو ہم نے دے دیا۔ بحرین کے

علاقے سے ایک قیدی لایا گیاتو لوگوں نے ای کی طلب کی اور سلسل ای کا نقاضا کرنے گے جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور علی کے عطافر ماتے ہیں۔ اب پیچھ کی ٹیس بچاتو ہمیں ہماری ضرورت آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھنے کا کی سیّدہ رضی الله عنہا سے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویدی مسرورت آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھنے کا کی سیّدہ رضی الله عنہا سے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویدی میں ایک خادم سے بہتر عمل ہتا ویتا ہوں جبتہ ہم سونے لگوتو یوں پڑھ الیا کر و اساب کو آپ سان کے رب عرش عظیم کے پروردگار ہمارے دب اور ہرشے کے دب تو رات واجیل وقرآن کے نازل کر نے والے کہ تھی ایک طور ہوئے کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جو تیری تدرت میں ہے تو ہی اول سے جس نے بیل کہ خیریں تو ہی اللہ عنہا ایک خادم کی بجائے یک مات ہوئی سے کرلوٹ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا ایک خادم کی بجائے بیک مات ہوئی سے کہ کہات تھا تے ہیں ہم نے آئیں حزرجاں ہمالیا۔ یو چھا گیا کہ شب صفین کو بھی ہوئی سے کہا موش ٹیس کے آپ رضی اللہ عنہ ایک حسب سے پیکمات ہمائے ہیں ہم نے آئیں حزرجاں ہمالیا۔ یو چھا گیا کہ شب صفین کو بھی ہوئی کی جھے بیک کمات فراموش ٹیس کے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں شب صفین کو بھی بیک مجھے بیک کمات نہیں جو لے۔

٢٣٧ - عَن عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَت فَاطِمَهُ يَا بَنَ عَمْ هَقَ عَلَى الْعَمَلُ وَالرَّحَى فَكُلُم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قُلتُ لَهَا، نَعَم فَآتَاهُمَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيكَ، قَالَ، أَفَلاَ أَعَلَّمُكِ مَا هُوَ حَيدٌ لَكِ مِن ذَلِكَ، العَمَلُ فَإِن أَمَرت لِي بِعَادِمٍ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيكَ، قَالَ، أَفَلاَ أَعَلَمُكِ مَا هُوَ حَيدٌ لَكِ مِن ذَلِكَ، تُسَبِّعِينَ اللهُ تَعَلَى المَّهُ وَكَبْرِي أَربَعاً وَقَلاَ لِينَ فَلَاكُ مِاللهُ تُسَبِّعِينَ اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى يَقُولُ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنةِ فَلَهُ عَشُرُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنةِ فَلَهُ عَشُرُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى مِائَةً أَلْفِ . (طس)

کراے اور ایس میرے لئے گھر کا سادا کام کاج اور چکی چینا مشکل ہوگیا ہے الز ہراور منی اللہ عنہائے آپ سے شکایت کی کہا ہے گازاد! اب میرے لئے گھر کا سادا کام کاج اور چکی چینا مشکل ہوگیا ہے البذار سول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں میں نے سیّدہ سے کہا تھیک ہے دوسرے دوز رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے پاس تشریف لائے دونوں ایک ہی کیاف کے اندرا پی خواب گاہ جس تھے۔ آپ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مہارک دونوں کے درمیان لحاف میں واخل فرائے تو سیّدہ فاظمۃ الز ہراءرضی اللہ عنہائے عرض کیایا نبی اللہ علی واللہ علیہ وآلہ وسلم! اب گھر کا سادا کام کاج میرے لئے بہت مشکل ہے مال فئی میں سے ایک خادم تو جمیں عطافر ماویں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ فرمایا میں تھی۔ ہستر بات بنا

الأفرادي ال

وں یہ تینتیں برسجان اللہ مینتیں بارالحمد للداور چؤتیس باراللہ اکبر پڑھا کرؤ زبان پرتوا کیے سوبار ہے کیکن میزان پر بزار کے برابر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ﴿ جس نے ایک ٹیکی کی اس کے بدلے اسے دس گنا تو اب عطا کیا جاتا ہے ﴾ حتی کہا یک لاکھ گنا تک۔

٢٣٧- عَن شَسَتِ بِنِ رِبِعِي عَن عَلِي رَضِي اللّهُ عَنهُ قَالَ: قُلْمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَبَاكِ فَسَلِيهِ خَادِماً تَسْقِي بِهِ الْعَمَلَ فَأَتَت حِينَ أَمسَت، فَقَالَ لَهَا مَالَكِ يَا بُنَيّهُ؟ قَالَت (لاَ شَيءً) خِنتُ أُسلّمُ عَلَيك، وَاستَحيَت أَن تَسأَلُهُ شَيئًا فَلَمّا رَجَعَت قَالَ لَهَا عَلِيٍّ: مَافَعَلتِ؟ قَالَت: لَمَ أَسأَلهُ (شَيئًا) وَاستَحيَتُ مِنهُ، فَلَمّا كَانَ النَّانِيهُ قَالَ لَهَا: اِيتِي أَبَاكِ فَسَلِيهِ لَنا خَادِماً تَسَقِي بِهِ العَمَلَ فَخَرَجَت إِلَيهِ حَتّى إِذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالَكِ يَا بُنيّهُ قَالَت: لاَ شَيءَ يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ بِهِ العَمَلَ فَخَرَجَت إِلَيهِ حَتّى إِذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالَكِ يَا بُنيّهُ قَالَت: لاَ شَيءَ يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ بِهِ العَمَلَ فَخَرَجَت إِلَيهِ حَتّى إِذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالَكِ يَا بُنيّهُ قَالَت: لاَ شَيءَ يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ بِهِ العَمَلُ فَخَرَجَت إِلَيهِ حَتّى إِذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالَكِ يَا بُنيّهُ قَالَت : لاَ شَيءَ يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجَاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ اللهُ فَخَرَجَت إِلَيهِ مَتَى أَتَهُ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجَاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجَاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجًاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَى يَارَسُولَ اللّهِ: يَارَسُولَ اللّهِ: فَتَى عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجًاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجًاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجًاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاجًاء بِكُمَا فَقَالَ لَهُ الْعَمَلُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَمَلُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

نَتْفِى بِهِ الْعَمَلَ. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: هَل أَذُلُكُمَا عَلَى خَيرٍ لَكُمَا مِن حُمُرِ النَّعِم، قَالَ عَلِيِّ: نَعَم يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: تُكبِّرَان وَتُسَبِّحَان وَتَحمَدَانِ مِاللَّهُ عَلى اللهُ عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمِثْلِهَا حِينِ تُصِيحَانِ فَتَقُومَان عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمِثْلِهَا حِينِ تُصِيحَانِ فَتَقُومَان عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا فَاتَنِي حِينَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيلة صَسَيةٍ، قَالَ عَلِيٌّ: وَمَا فَاتَنِي جِينَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيلة صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيلة عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيلة عَليهِ . (اَلْعَدَيْقُ، وَابنُ جَرِيرٍ و حل)

کی کے حضرت هیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الرتقنی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا 'رسول اللہ سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی پیش کیا گیا تو حضرت علی الرتقنی رضی اللہ عنہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اپنے با با جان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادم طلب کرنے کے لئے کہا تا کہ سیّدہ کے لئے کام کائ کا بوجھ ہلکا ہو۔ شام کو سیّدہ رضی اللہ عنہا بارگا و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بٹیا! کیا بات ہے؟ سیّدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ تی ہیں ہیں سلام کرنے یکی آئی تھی۔ شرم کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھ عرض نہ

الأورادي الأورادي الكارك المرادي المرا کیا۔ واپسی پرحضرت علی الرتضی رضی الله عند نے سیّدہ رضی الله عنها ہے یو چھا' کیا بنا؟ سیّدہ رضی الله عنها نے جواب دیا شرم ک وجہ سے پچھے ندعرض کریائی۔ دوسری بارحصرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سیّدہ رضی امتدعنہا سے پھر جا کرخادم طلب کرنے کا کہا تا كەكام كاج كابوچھىلكامۇستىدەرضى القدعنها دوبارە خدمتِ اقدس ميں حاضر ہوئيں۔آپ سلى الله عديه وآلبوسلم نے اپنی لا ڈپی بٹی ہے آنے کی وجہ پوچھی تو سیّدہ رضی القد عنہانے عرض کیا کچھنہیں بابا جان! بس دیکھناتھا کہ آپ صلی اللہ عذیہ وآلدوسلم کے شب وروز کیسے ہیں؟ شرم کی وجہ سے پھر کچھ عرض نہیں کیا تا آ تکہ تیسری رات حضرت علی المرتضٰی رضی القدعنہ نے سیّدہ رضی اللّه عنها يه كها چلوا تحقي حلتے بين دونوں بارگا ورسالت صلى الله عليه وآلبه وسلم بين حاضر بوي تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم خ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا 'یارسول اللہ صلی اللہ عدیہ وآلبہ وسلم المحركا كام كاج اب مشكل بوكيا ب سو جارى خوابش بكرآب سلى الله عليه وآله وسلم جميس ايك خاوم عنايت فرما كيس تاك ہمیں آسانی ہو۔ رسول التد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے فر مایا کیا میں تنہیں وہ بات نہ بتا دوں جوسرخ اونٹوں سے بھی زیادہ تمہارے لئے بہتر ہے۔حضرت علی المرتضی رضی امتدعنہ نے عرض کیا جی ہاں یارسول التدصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا سوبار تكبير نشبيج اورتحميد برد ھانيا كروجب سونے كااراد ه كرونته ہيں رات گزارنے پر بھى بزار گناه تواب اور مبح جب اٹھوتو ہزار گنا تواب ملے گا' حضرت علی المرتضی رضی التدعنہ نے کہا کہ رسول الله صلی التدعلیہ وآلہ وسلم کے بیہ تنائے ہوئے کلمات کمجی نہیں بھولا۔ صرف شب صفین کو بھول گئے تو وہ بھی رات کے آخری جھے میں یا دآ گئے تھے تو میں نے پڑھ لئے

٢٣٨ - عَن عَلِي رَضِي اللهُ عَنهُ أَنَّ فَاطِمَة كَانَت حَامِلًا فَكَانَت إِذَا خَبَزَت أَصَابَ حَرَقُ السَّنُورِ بَطِنَهَا فَأَتَتِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسَأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ: لاَ أُعطِيكِ وَأَدعُ السَّنُورِ بَطنَهَا فَأَتَتِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسَأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ: لاَ أُعطِيكِ وَأَدعُ أَهـلَ السَّنُه فَلا يَفَا لَذَا آويتِ إِلَى فِرَاشِكِ أَهـلَ الصَّنَفَةِ تُطوي بُعُونَهُم مِنَ الجُوعِ أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى خَيرٍ مِن ذَلِكَ إِذَا آويتِ إِلَى فِرَاشِكِ تُسَمِّعِينَ اللهُ قَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَتُلاَ ثِينَ وَتُحمَدِينَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتَحمَدِينَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتُكَبِّرِينَهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ . وتحمَدِينَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتُكَبِّرِينَهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ . (حل)

تو عظرت علی الرتھنی رضی القدعنہ ہم وی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء امید سے تھیں تنور میں رو نیال پکاتے :وئے بطن کو گرمی گلّی لہٰذا بارگاہِ نبوی صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سیّدہ نے ایک خادم طلب کیا 'آپ سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفہ والوں کو چھوڑ کرتم ہیں نوکر کیے دے دوں ،جن کے پیٹ بھوک کی شدت سے پیٹھ سے چپک گئے ہیں ہاں میں تمہیں اس سے بہتر ہات بتائے دیتا ہوں 'سوتے وقت تینتیں بار سجان اللّه 'تینتیس بار الحمد لقداور چونتیس بار اللّه اکبر پڑھ لیا کرو۔

٣٣٩ - عَن عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ أَنَّ فَاطِمَةَ اِشْتَكُت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَأَتَتُهُ تَسَأَلُهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَأَتَتُهُ تَسَأَلُهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَأَتَتُهُ تَسَأَلُهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ الْخَلْمَا فَلَهِ اللّهُ عَلَيهِ فَقَالَ : أَلا أَذُلُكُمَا عَلَى مَا فَقَالَ : مَكَانكُما فَحَاءَ فَجَلَسَ بَينِي وَبَينَهَا حَتَى وَجَدتُ بَودَ فَلَهِ فَقَالَ : أَلا أَذُلُكُمَا عَلَى مَا فَقَالَ : مَكَانكُما فَخَاء فَجَلَسَ بَينِي وَبَينَهَا حَتَى وَجَدتُ بَودَ فَلَهِ فَقَالَ : أَلا أَذُلُكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيرٌ لَكُمَا مِن خَادِمٍ، تُسَبِّحَانِهِ دُبُو كُلُّ صلاةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحِمَدَالِهِ فَلا ثا وَثَلاَثِينَ وَتَحِمَدَالِهِ فَلا ثا وَثَلاَثِينَ وَتَحِمَدَالِهِ فَلا ثا وَثَلاَثِينَ وَتَحِمَدَالِهِ فَلا ثا وَثَلاَثِينَ وَتَحَمَدَالِهِ فَلا ثا وَثَلاَثِينَ وَتُحَمِّدُونَ وَلَا اللّهِ فَيَاكَ مِائَةٌ . (ش)

الله عدرت الله الله عدرت الله المرتفى الله عدراوى إلى كرسيده فاطمة الزبراء في بارگاؤ بوي سلى الله عليدة الهوسلم على حاضر بوكر درخواست گزارى كه آثا كوند صف اور چكى بيين كرسب باته وخى جير بارگاؤ بوي سلى الله عليدة آله وسلى الله عليدة آله والله والاله الله والله الله والله والله

٣٥٠ - عَن أَبِي لَيلَى ثَنَا عَلِي أَنْ فَاطِمَة اِسْتَكْت مَاتَلقَى مِن أَثْرِ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَانطَلَقَت فَلَم تَجِدهُ وَأَخبَرَت عَالِشَة فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم أَخبَرَتهُ عَالِشَة بِمَجِىءِ فَاطِمَة النَّهَ الْجَاءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم أَخبَرَتهُ عَالِشَة بِمَجِىء فَاطِمَة النَّهَ النَّهِ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم: عَلَى وَآلِهِ وَسَلَّم وَقَد أَخذَنا مَضَاجِعَنَا فَلَعَبنَا لِنَقُومَ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم: عَلَى وَاللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم: عَلَى مَكَانِ كُمَا فَي عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم: عَلَى مَكَانِ كُمَا فَي عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم: عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم: عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّم، عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، عَلَى اللهُ عَلَيه وَالله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم وَقَد أَخذَنا مَضَاجِعَكُمَا أَن تُكَبِّرًا الله أَربَعاً وَثَلاَ لِينَ وَتُسَبِّحاهُ ثَلاَ لَا وَلَلا لِينَ وَتُسَمِّعَاهُ ثَلاَ لَا وَلَلا لِينَ وَتُعَرَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَالله وَالله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيه وَلَا لَيْ الله عَلَيه وَالله وَلَا الله عَلَى الل

(۲۲۹) مدیث (۲۲۱) کی تخ تادیکھنے۔

(۲۵۰) صریت (۲۳۱) کی تخریج کیے

عَوَانَةَ، وَالطَّحَاوِيُّ حب، حل)

⊕ ابولیلی حفرت علی المرتفظی رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاظمۃ الز مراء کے ہاتھ چکی پینے کے سبب زخی ہوگئے بارگاہ نبوی سلی الله علیہ وہ کہ ایک قیدی پیش کیا گیا توسیدہ رضی الله عنها حاضر بارگاہ ہو کیس کیس آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم ہے ملاقات نہ ہو گئی ،سیدہ نے عائشہ ضی الله عنها ہے سارا ماجرا کہد دیا۔ جب بی کریم سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم لوثے تو عائشہ صدیقہ رضی الله عنہائے آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم کوسیدہ فاظمۃ الزہراء کی آلہ کا بتایا۔ ہم خواب گاہ میں ہے کہ آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم تھریف لائے۔ ہم المصنے لگے تو ہمیں اپنی جگہ تھرے رہے کا فر مایا اور ہمارے ورمیان تشریف فر ما ہوئے حقیٰ الله علیہ وہ آلہ وسلم سے فر مایا کہ میں نے آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کہ میں ہیں تہم ہیں تہم الله علیہ وہ آلہ وسلم نے قدم مبارک کی شخت کی آپ سینے ہیں محسوس کی۔ آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کر وہ ایس کی الله علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کر وہ ایس کی الله علیہ وہ آلہ وہ کہ دلله کیا میں تھیں بارسجان الله اور تبنین بارالحمد لله کی خادم سے بہتر ہے۔

ا ٢٥١ - عَن عِللَّ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ رِجلَهُ بَينِي وَبَينَ فَاطِمَةَ فَعَلَّمَنَا مَانَقُولُ إِذَا أَخَذَنَا مَضَاجِعَنَا فَقَالَ: يَافَاطِمَهُ يَا عَلِيُ إِذَا كُنتُمَا بِمَنزِلِكُمَا هَذِهِ فَسَبِّحَا اللهَ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَاحمَدَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ لِينَ وَكَبُّرَا أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ، قَالَ بِمَنزِلِكُمَا هَذِهِ فَسَبِّحَا اللهَ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَاحمَدَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ لِينَ وَكَبُرَا أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ، قَالَ عِلمَى: وَاللهِ مَا تَركَتُهَا بَعدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ . كَانَ فِي نَفسِهِ عَلَيهِ شَيءٌ وَلا لَيلَةَ صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلةَ صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلةَ صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلةَ صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلةَ صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلة صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلة صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلة صَفِينَ قَال اللهُ عَلْمَ عُنهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَركُونُ عُنهُ مَن عَلَيهِ مَا عَلَى اللهُ عَلْمَ عُنهُ عَلَيْهِ مَا مَن عُنهُ عَلَيهِ مَن عَلَيهِ مَن عَلَيهِ مَا مَن عُنهُ عَلَيهُ عَلَيهُ مَا عَلْ عَلْ اللهُ عُلْمَ عُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا يَو لَا لَيلةً عَنْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ مَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَو عَبُدُ اللهُ عُمْهُ عَلَيهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَاهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلْهُ عُلْمُ عُلُهُ عَلَيْهِ مَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

عزیت علی الرتفنی رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ سوتے وقت تینتیس بارسجان الله ہمارے سوتے وقت تینتیس بارسجان الله تینتیس بارالحمد لله اور چونتیس بارالحمد لله اور چونتیس بارالحمد لله اور چونتیس بارالله اکبر پڑھ لیا کرو حضرت علی المرتضی رضی الله عند تشم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی ناغہ مہمیں کیا۔ آپ رضی الله عند نے جمہوں کیا آپ نے شب صفین کو بھی ناغہ میں کیا؟ آپ رضی الله عند نے جواب دیا ہاں اس وقت بھی میں نے تاغہ ہیں کیا۔

(٢٥١) المُحميدي، المستند ٢٥٠٢٣/١، وقم حديث ٣٣.

احمد، المستد ا / ٨٠ .

عبد ابن خُميد، المنتخب، ص ٥٥، رقم حليث ٣٣٠ ـ

النسائي، عمل اليوم والليلة، ص ٢٥٣، وقم حديث ١٥٠ .

الحاكم، المستلوك ١٥٢،١٥١/٣ ، وقم حليث ٣٤٢٢ . نيز مديث ٢٣١) كاتر تركيك-

٢٥٢ - عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ لَـمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بَعَثَ مَعَهَا بِخَمِيلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِن أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ وَرَحَائِينَ وَسَقَاءٍ وَجَرَتَينِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَومٍ: وَاللَّهِ! لَقَد سَنُوتُ . حَتَّى اسْتَكَيِتُ صَدرِي قَد جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَبِي فَاذَهَبِي فَاستَخلِمِيهِ، فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَي بُنيَّةُ؟ فَالَت: جِنْتُ لِأُسَلُّمَ عَلَيكَ وَاستَحيَت أَن تَسأَلَهُ وَرَجَعَت، فَقَالَ: مَافَعَلتِ؟ قَالَت: إستَىحيَيتُ أَن أَسأَلَهُ فَأَتيَاهُ جَمِيعاً فَقَالَ عَلِيٌّ: يَارَسُولَ اللَّهِ! لَقَد سَنَوِثُ حَتَّى اشتكيتُ صَدرِي، وَقَالَت فَاطِمَةُ: طَحَنتُ حَتَّى مَجِلَت يَدَايَ وَقَد جَاءَ كَ اللَّهُ بِسَبِي وَسَعَةٍ فَأحدِمنا فَـقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَعطِيكُمَا وَأَدعُ أَهلَ الصُّفَةِ تُطوِي بُطُونُهُم مِنَ الجُوعِ لاَ أَجَّدُ مَا أُنفِقُ عَلَيهِم وَلَكِلِّي أَبِيعُهُم وَأُنفِقُ عَلَيهِم أَلْمَا نَهُم فَرَجَعنَا فَأَنَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد دَخَلاً فِي قَطِيفَتِهِ مَا إِذَا غَطَيَا رَؤُوسُهُمَا إِنكَشَفَت أَقْدَامُهُمَا وَإِذَا غَطَيَا أَقدَامُهَا إِنكَشَفَت رَوُّوسُهُ مَا فَتَارَا فَقَالَ: مَكَانَكُمَا ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخبِرُكُمَا بِخَيرٍ مِمَّا سَأَلتُمَانِي؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: كَلِمَ اتَّ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبرَئِيلُ، تُسَبُّحَانِ اللَّهَ ذُبُرَ كُلُّ صَلواةٍ عَشراً وَتَحمَدَانِ اللَّهَ عَشراً وَإِذَا آوَيتُ مَما إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَّقَلاَ ثِينَ وَأَحمَدَا ثَلاَثاً وَّقَلاَ ثِينَ وَكَبُراً أَربَعاً وَقَلاَ ثِينَ، قَسَالَ: وَالسَلْيهِ مَسَاتَسَ كَتُهُنَّ مُسَادَ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِبنُ السَّوَاءَ وَلا لَيلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: قَاتَلَكُمُ اللَّهُ يَاأُهلَ العِرَاقِ نَعَم، وَلا لَيلَةَ صِفِينَ . (الحُمَيدِيّ، ش، حم، عب، وَالْعَدَنِيُّ وَالشَّاشِيُّ، وَالْعَسكَرِيُّ فِي الْمَوَاعِظِ: وابن جرير، ك، ض) وَرَوَي (ن ہ ۔) بَعضَهُ ۔

علاء اپنے والد سائب سے اور وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ عند وا آلہ سائی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وا للہ عنہ اللہ عنہ واللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ واللہ عنہ اللہ عنہ واللہ عنہ واللہ عنہ واللہ عنہ علی اللہ عنہ واللہ عنہ اللہ عنہ واللہ واللہ عنہ واللہ وال

آب رضى الله عنه جب آشريف لي كئين تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حصابليا! خيريت عي آنا بوا؟ سيده رضى المتدعنها نے عرض کیا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسلام کرنے چلی آئی تھی اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ طلب کرنا مناسب نہ جانا اور والپس آگئیں۔حضرت علی المرتضی رضی الله عند نے بوجھا کیا ہوا؟ تو سیّدہ رضی الله عنها نے کہا مجھے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے ما تکنے میں شرم آتی ہے پھر دونوں نبی کر می صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! میں کمزور ہو گیا ہوں سید بھی دکھتا ہے ستیدہ فاطمہ رضی الله عنهانے عرض کیا آثا كوند ھتے كوند ھتے ميرے ہاتھوں ميں كر بيں پڑگئى ہيں۔آپ سلى الله عليه وآلبه وسلم كوالله تعالى نے بچھ قيدى عطافر مائے ہيں اور مال ومتاع عنايت كيا ب جميل ايك خادمه عنايت فرما كيس آب صلى القدعليه وآلبه وسلم نے فرما يا خدا ك قتم بيل ايه نبيس كرسكتا کیونکہ اہل صفہ بھوک سے نڈھال ہیں لہٰڈا انہیں بلایا ہے انہیں دینے کومیرے یاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ جے کران کی قیمت ان اہل صفہ پرخرچ کروں۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم دونوں کے پاس تشریف لائے۔ دونوں نے چا دریں اوڑھی تھیں کہ سر ڈھانیتے تو یا وَں ننگے ہو جاتے اور یا وَں ڈھانیتے تو سر ننگے ہوتے ۔ دونوں نے اٹھنا چا باتو آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فره ما اپني جگه پر ہي رہو۔ پھرفر ما يا ، كيا ميس تمہاري طلب ہے سوائمہيں عطانه كروں۔ دونوں نے عرض كيا کیوں نہیں۔آپ صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میہ وہ کلمات میں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں کہ برنماز کے بعد دَى بارسجان الله اوردس مرتبه الحمد لله يؤهنااور جب تم بستريرآ رام كرنے لگوتو تينتيس بارسجان اللهُ تينتيس بارالحمد لله اور چونتيس بارائندا كبرية هاميا كرو-حصرت على المرتضى رضى الله عندنے كباخداك فتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے ميكلمات سيھنے ك بعد بھی ناغنہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عندے ابن الکواء کہنے لگا شب صفین کو بھی ناغنہیں کیا؟ آپ رضی اللہ عندنے جواب دیا اے ابل عراق!الله تعالی تنهیس ہلاک کرے میں نے شب صفین کوبھی ان کلمات کا ناغیبیں کیا۔

٢٥٣ - عَن عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: أُهِدِي لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ رَقِيقٌ أَهِدَاهُ لَـهُ بَعضُ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ، فَقُلتُ لِفَاطِمَةَ: إِيتِ أَبَاكِ فَاستَخدِمِيهِ خَادِماً فَأَتَت فَاطِمَهُ فَلَم تَجدهُ، وَكَانَ يَومُ عَائِشَةَ ثُمَّ رَجَعَت مَرَّةً أُخرَى فَلَم تَجدهُ وَاحْتَلَفَت أَربَعَ مَرَّاتٍ فَلَم يَاتِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، فَلَمّا أَتَى أَحْبَرَتهُ عَائِشَةُ أَنَّ فَاطِمَةَ اِلتَمَسَّةُ أَربَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَطَفِقتُ أَعْمِزَهَا أَقُولُ اِستَحدِمِي أَبَاكِ فَأَدَت اللّهِ يَدَهَا فَقَالَ: مَا أَحرَجَكِ مِن بَيتِكِ، قَالَ: وَطَفِقتُ أَعْمِزَهَا أَقُولُ اِستَحدِمِي أَبَاكِ فَأَدَت اللّهِ يَدَهَا فَقَالَ: قَد مَجِلَت يَدَايَ مِن الرَّحَى لَيلَتِي جَمِيعاً أُدِيرُ الرَّحَى حَتَّى أَصبَح، وَ أَبُوالْ حَسَن يَحمِم لُ حَسَناً وَ حُسَيناً، قَالَ لَهَا: إصبرِي يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ، فَانَ وَ أَبُوالْ حَسَن يَحمِم لُ حَسَناً وَ حُسَيناً، قَالَ لَهَا: إصبرِي يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ، فَانَّ

خَيرَ النِّسَاءِ الَّتِي نَفَعَت أَهلَهَا ،أَوَلا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيرٍ مِنَ الَّذِي تُرِيدَانِ إِذَا أَخَذَتُمَا مَضجِعَكُمَا فَكَبُرَا اللَّهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَسَبْحَا اللَّهُ ثَلاَ ثَا وَّ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَسَبْحَا اللَّهُ ثَلاَ ثَا وَ مَضجِعَكُمَا فَكَبُرَا اللَّهُ ثَلاَ ثَا وَثَالِيْهَ ثَلاَ ثَا وَاللَّهُ ثَلاَ ثَا وَاللَّهُ ثَلاَ ثَا وَمَافِيهَا وَلَا ثِينَ وُسِمويهِ)

(ابنُ جَرِيرٍ وَسِمويهِ)

🟵 🥸 حضرت على الرنقني رضى الله عند سے مروى ہے، كما يك عجمى باوشاہ نے بارگا ورسالت صلى الله عليه وآله وسلم ميں ايك غلام كانتحفه بهيجاء ميس ني سيّده فاطمة الزبراء ي كها كه جاكراية باباجان صلى الله عليدوآ لدوسلم سي اسيغ لئ أيك خادم توطلب كراو -سيّده فاطمة الزبراء حاضر بارگاه موكي ليكن آپ صلى الله عليدوآ لبدوسلم عدما قات نه موسكى -اس دن عائشه صديقه رضى الله عنها کے ہاں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاری تھی۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دویار وتشریف کے کئیں لیکن ملاقات نہ ہو سكى حتى كهآپاس دن مختلف اوقات ميں چار بار حاضر بارگاہ ہوئيں كيكن آپ صلى الله عليه وآلہ وسلم سے شرف ملا قات حاصل نہ بوسا-آپ صلى الله عليه وآلبوسلم جب واليس آئة نمازعشاء اوافرمائي ، عائشهمد يقدرضي الله عنها في سيده فاطمة الزبراء كي چار بارآ مدکا تذکرہ کیا،آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سیدہ رضی الله عنها کے بال تشریف لے مجے اور فرمایاتم گھرے باہر کیوں لکل تخص ؟ میں نے سیّدہ فاطمة الز ہراءرض اللّه عنها کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریکہنا جا ہا کہ اے میں نے آپ سلی اللّه علیہ وآلہ سلم سے خادم طلاب کرنے بھیجاتھا کہ سیّدہ نے ابناہاتھ آپ سلی اللہ علیہ وآلبوسلم کے سامنے کر کے دکھاتے ہوئے گویا ہوئیں کہ چکی چینے کے سبب میرے ہاتھ گرہ زوہ ہو گئے ہیں۔رات کو پچکی پیستی ہول حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے اور ابوالحن حسنین کو ا نھائے رکھتے ہیں۔آپ سلی اللہ علیدوآ لبدسلم نے سیدہ رضی اللہ عنباے فرمایا: اے فاطمہ اصبرے کا م کو بلاشبہ بہتریوی تووی ہے جواسے اہل وعیال کونفع پہنچائے۔ کیا میں تم دونوں کوتمہاری خواہش ہے بہتر بات نہ بتا دوں؟ بستر پر جب آرام کرنے لگوتو تینتیس بارالندا کبر تینتیس بارالحمد لله اورتینتیس بارسجان الله اورآخرمیں لا الدالا الله پڑھ لیا کروُتو ایسا کر ماتمهاری خواہش ہے بہتر ہے حتی کہ دنیاو مافیھا ہے بہتر ہے۔

٢٥٣ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قُلتُ لِفَاطِمَةَ: لَو أَتَيتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلِتِهِ خَادِماً فَإِنَّهُ قَالَ: أَلاَ أَذُلُكُمَا عَلَى حَيرٍ هِمَّا فَسَأَلِتِهِ خَادِماً فَإِنَّهُ قَالَ: أَلاَ أَذُلُكُمَا عَلَى حَيرٍ هِمَّا سَأَلْتُ مَانِي إِذَا آوَيتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبْحَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاَ ثَا وَيَتُمَا فَلاَ ثِينَ وَكَبُّرَا اللَّمَانِ وَكَبُّرَا أَرْبَعاً وَثَلاَ ثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ عَلَى اللَّمَانِ وَأَلَفٌ فِي المِيزَانِ - (ع وَابنُ جَرِيرٍ)

الله على الرتعنى رضى الله عندراوى بين كت بين كديس في سيّده قاطمة الزبراء سي كبا كيا اح ها بوكرتم باركاه

سی مند فاطعة الزفراء علی الله علیه قادم طلب کروتا که وه تم سے کام کا بوجھ بلکا کرے۔ سیدہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے نبوی صلی الله علیه وآلہ وسلم کے فرمایا تم دونوں جو جھے سے طلب کرتے ہواس سے بہتر شیخ تہمیں نہ پاس سی سی بات نہ بنی تو آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں جو جھے سے طلب کرتے ہواس سے بہتر شیخ تہمیں نہ بنادوں؟ جبتم اپنے بستر پرآرام کرنے لگوتو تینتیس بار سجان الله تینتیس بار الحمد لله اور چوتیس بار الله اکبر پڑھ لیا کرو۔ زبان پر یہ موبار ہے لیکن میزان پرایک ہزار کے برابر ہے۔

٢٥٥ - عَن عَلِيٌّ بِنِ أَعِبَدٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أَلاَ أَحَدُّثُكَ عَنّي وَعَن فَاطِمَةَ بِسْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَت مِن أَحَبٌ أَهلِهِ إِلَيهِ، قُلتُ: بَلَى، قَالَ: إِنَّهَا جَرَّت بِالرَّحَى حَتَّى أَثُرَ فِي يَدِهَا وَاستَقَت بِالقِربَةِ حَتَّى أَثُرَ فِي نَحرِهَا وَكَنَسَتِ البَيتَ حَتَّى اَعْبَرَتَ ثِيَابُهَا وَأُوفَدَتِ القِدرَ حَتَّى ذَكِنَت ثِيَابُهَا وَأَصَابَهَا مِن ذَلِكَ ضَرٌّ فَأُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِمٌ فَقُلتُ: لَو أَتَيتِ أَبَاكِ فَسَأَلِيهِ خَادِماً فَأَتَنهُ فَوَجَدَت عِندَهُ حُـذَانًا (فَاستَحيَت) فَرَجَعَت فَأَتَاهَا مِن الغَدِ فَقَالَ مَاكَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَّتَ فَقُلتُ أَحَدُّثُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَرَّت (عِندِي) بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرَ فِي يَدِهَا وَحَمَلَت بِ القِسرِبَةِ حَتَّى أَثَرَت فِي نَحرِهَا (وَكَسَحَتِ البَيتَ حَتَّى آغبَرَت ثِيَابُهَا وَأُوقَدَتِ القِدرَ حَتَّى ذَكِنَت ثِيَابُهَا) فَلَمَّا جَاءَ كَ الْحَدِمُ أَمَرتُهَا أَن تَأْتِيكَ فَتَستَخدِمُكَ خَادِماً يَقِيهَا حَرَّمَا هِيَ فِيهِ قَالَ: إِنَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ وَأَذِي فَرِيضَةَ رَبُّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، وَإِن أَخَذتِ مَضجَعَكِ فَسَبْحِي ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَأَحمَدِي ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبْرِي أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ فَيلكَ مِائَةٌ، فَهِي خَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ، فَقَالَت: رَضِيتُ عَنِ اللهِ وَعَن رَسُولِهِ وَلَم يُحدِمهَا (د، عم، وَالعَسكرِيُ فِي المَوَاعِظِ، حل قَالَ قَالَ إِبنُ المُدَينِيُّ: عَلِيُّ ابنُ أَعبَد لَيسَ بِمَعرُوفٍ وَلا أَعرِفُ لَهُ غَير هَذَا، وَقَالَ فِي المُغنِي: عَلِيُّ بنُ أَعبَد عَن عَلِيٌّ لا يُعرَّث .

کی علی بن اعبدرادی ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہیں تہمیں اپنے اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے بارے میں ایک بات نہ بتاؤں وہ فاطمہ جورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بیاری تھیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے ہاتھ چکی چیتے ہیتے گرہ زدہ ہو گئے۔ پانی کی چھاگل اٹھانے کے سبب گلے میں نیل پڑ گئے۔ گھر کی صفائی کے سبب کیڑے ملے کچلے ہو گئے اور ہنڈ مایکانے

كى وجهت اس كالباس سياه يز كيا اس لئے فاطمه كے لئے يہ تكليف كاباعث ہوا، بارگا و نبوي صلى الله عليه وآليه وسلم ميں بجھ غلام لائے گئے تومیں نے ستیدہ سے کہا کہ اسپنے با باجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک خادم لے و-اس لئے آپ ہارگا و نبوی صلی اللہ عديدة لهوسكم ميں حاضر ہوئيں اور ديكھا كه وہاں پہلے ہى لوگ بائيں كررہے تھے،اس لئے سيّدہ نے بات كرنا مناسب نة مجھااو رلوث آئیں۔ووسرےروز آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے تشریف لا کروجیرحاضری پیچھی تو سیّدہ چپ رہیں۔ میں نے عرض کی ، مارسول المذصلي القدعلية وآلبوكم إمير على بير على ميتى بين جس كى وجه ان كم باتهون ميس جهالي ير كئ ما يانى كى چھ گل اٹھانے کے سبب گلے میں نشانات پڑ گئے۔گھر کی صفائی کے سبب لباس خاک آلود ہو گیا ہے اور سالن پکانے کے سبب كبر بسياه پر كئے - بارگا و نبوي صلى الله عليه وآله وسلم ميں كچھ خادم پیش كئے گئے تو ميں نے سيّده سے كہا كہ بارگا و نبوي صلى الله عليه وآلبوسلم مين حاضر بوكرايك خادم طلب كرين جو كفرك كام كاح كابوجه بلكاكرد \_\_ آب صلى الله عديدوآله وسلم في فرمايا القدية رتى رہوا ہے فاطمہ!اورگھر كے كام كاخ كرتى رہواور جب بستر پرآ رام كرنے لگوتۇ تينتيس بارسجان ابلهُ تينتيس بارالممد لقداور چونتیس بارالندا کبر پڑھ لیا کرو۔اس طرح سوبار ہوجائے گا جوتمہارے لئے خادم ہے بہتر ہے۔ پھرسیّدہ نے عرض کیا' جو امتداوررسول صلى التدعبيه وآلبه وسلم كي مرضى و بي ميري مرضى - نبي كريم صلى التدعليه وآلبه وسلم كي طرف سيه سيّده كوغا دمن بين مدا ابن مدینی کے بقول علی بن اعبدغیرمعروف راوی ہے۔اس روایت کے ملاوہ اس کا ذکر مجھے کہیں نہیں ملا اورمغنی میں کہا ك على بن اعبد كي حضرت على المرتفني رضي الله عند سے روايت غير معروف ہے۔

٢٥١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ تَ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عُلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسَأَلُهُ خَادِماً فَقَالَ أَلاَ أَذُلُكِ عَلَى مَاهُوَخَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ: تُسَبِّحِينَ اللهُ قَلاَ لاَ وَثَلاَ وَسَلَّمَ تَسَأَلُهُ خَادِماً فَقَالَ أَلاَ أَدُلُكِ عَلَى مَاهُوَخَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ: تُسَبِّحِينَ اللهُ قَلاَ لاَ وَثَلاَ يَينَ تَحمِيدَةً، فِينَ تَسبِيحةً وَتُكَبِّرِينَ أَربَعا وَثَلاَ ثِينَ تَحمِيدَةً، فِينَ تَسبِيحةً وَتُحمَدِينَ قَلاَ لاَ وَقَلا ثِينَ تَحمِيدَةً، وَتَسْبِيحةً وَتُحمَدِينَ قَلاَ لاَ وَقَلا شَيءٍ مُنَوِّلَ وَتَعْمِيدَةً، وَتَعْمِيدَةً وَلَا لاَ عَرْبُ السَّمَ وَاتِ السَّبِعِ وَرَبُّ العَرشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيءٍ مُنَوِّلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرآنِ أَعُودُ لِكَ مِن شَرَّ كُلُّ شَيءٍ أَنتَ أَخِذَ بِنَا صِيَتِهِ أَنتَ الْأَوَّلُ فَلَيسَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرآنِ أَعُودُ لِكَ مِن شَرَّ كُلُّ شَيءٍ أَنتَ أَخِذَ بِنَا صِيَتِهِ أَنتَ الْأَوَلُ فَلَيسَ

(٢٥٦) ابن ابي شيبة، المصنف ٢٣٠،٢٣/١، وقع حديث ٢٩٣٣٣ . تبيمات كاذكرتين.

المسلم، الجامع الصحيح ٢/٢/ ٥ وقم حديث ٢٤٢٨.

المساني، السنن الكبوي ٣٩٥/٣، وقم حليث ٢٩٤٩. تيجات كاذكر أيس.

الدولابي، الذريَّة الطاهرة، ص ٩٩، رقم حديث ١٨٢ .

المعوي، الشوح السنة 2/0 - 1 ، رقم حديث ١٣٢١ . يترمديث (٣٣) كَرَرُ حَرَر كُفَّ

حال أسند فاطمة الأفراء في الكاري الما المحالية الأفراء في الكاري الما المحالية الما المحالية الما المحالية الم

قَبِلَكَ شَيْءٌ وَأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيَّ وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيَّ وَأَنتَ البَاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيَّ ٱقضِ عَنِي الدَّينَ وَاغنِنِي مِنَ الفَقرِ . (إِنْ جَرِيرٍ)

علی میں مورے ابو ہر رہ وہ منی القدعنہ ہے مردی ہے کہ سندہ فاطمہ وضی اللہ عنها بارگاہ نبوئ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خادم طلب کرنے حاضر ہوئیں تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تہمیں خادم ہے بہتر شئے نہ بتاؤں ۔ تینتیس بار سخان اللہ چونتیس بار اللہ اکبراور تینتیس بار اللہ اکبراور تینتیس بار اللہ اکبراور تینتیس بار اللہ المحدللہ پڑھالیا کر واور میکلمات کہ لیا کرؤا ہے ہمارے پروردگار! سات آسانوں اور عرش عظیم کے مالک ہمارے اور ہر شئے کے رب! تو رات وانجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے میں ہر چیز کے شرے تیری پناہ مانگتی ہوں تو سب پر قبضہ قدرت رکھتا ہے اے پروردگار! تو بی اول ہے تھے ہے پہلے کچھ بین تو بی آخر ہے تیرے بعد پچھ نیس تو بی تا خرے تیرے بعد پچھ نیس تو بی تا خرے تیرے بعد پچھ نیس میرافرض اوافر مااور مجھ سے محتاجی کو دورر کھ۔

#### محفوظ نبیٰد کے لئے وظیفہ

٣٥٧- عَن فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ اإِذَا أَخَذتِ مَضجَعَكِ فَقُولِي: "اَلْحَمدُ لِللهِ السَّاعِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكَفَى، مَاشَاءَ اللهُ قَضَى، سَمِعَ اللهُ لِمَن دَعَا، السَّاهِ مِن اللهِ مَلجًا وَلا مِن وَرَاءِ اللهِ مُلتَجاً ﴿ وَكَفَى، مَاشَاءَ اللهِ وَبُي وَرَبُّكُمْ، مَامِنُ دَابَةِ اللهُ وَلَي لَي اللهُ مَلجًا وَلا مِن وَرَاءِ اللهِ مُلتَجاً ﴿ وَكَفَى اللهِ وَبُي وَرَبُّكُمْ ، مَامِنُ دَابَةِ اللهُ مَلتَجا اللهِ مَلتَجا اللهِ مُلتَحَالُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَهُ وَكَبُرُهُ تَكُينُ لِلهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي عِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴿ وَالحَمْدُ لِللهِ اللهِ وَلَهُ يَتَخِدُ وَلَداً وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِي مُنَ الذُّلُ وَكَبُرُهُ تَكُينُوا ﴾ قالَت قاطِمَةُ: ثُمَّ قالَ النَّي مَلمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنَ الذُّلُ وَكَبُرُهُ تَكُينُوا ﴾ قالَت قاطِمَة : ثُمَّ قالَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

ن فاطمہ بنت رسول صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلم ہے مروی ہے کہتی ہیں کہ جھے ہوں اللّه سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! جب بستر چرآ رام کرنے لگوتو بیکلمات پڑھ لیا کروئتمام تعریفیں اللّه کی الله پاک اور برتر ہے اللّه جھے کفایت کرتا ہے جو چاہے فیصلہ کرئے اللّہ کو جو پارے وہ اسے سنتا ہے اللّه کے سواکوئی پناہ نہیں اور نہ کوئی اس کے علاوہ پناہ دے سکتا ہے میں ہے جو چاہے فیصلہ کرئے اللّہ جو میر الور تم ہمارا پر وردگار ہے کوئی جاندارا لیا نہیں جو اس کے قبضے میں نہ ہو بلا شبہ میر ابر وردگار سیدھی راہ پر ہے تمام تعریفیں اللّه کی جس کی کوئی اول دنہیں اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں وہ کمر ورنہیں کے کوئی اس کا سہارا سے اور اس کی ج

(٢٥٤) عدرة (٢٣٢) كي تر تا و يكف

مسند فاطعة الزُهراء عَلَيْ الله عنها كَبَق مِين كَه يَكِر فِي كَريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا كوئی مسلمان ایمانهیں كه سوتے برائی كماحقه بیان كروستيده رضى الله عنها كہتى ہیں كہ چر فی كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا كوئی مسلمان ایمانهیں كه سوتے وقت به كلمات كين بجرا كرشيطانوں اور «رندول كے فرغے ميں بھی سوجائے تواللہ اسے نقصان سے محفوظ ركھتا ہے۔

# نقسيم رزق كاونت

٢٥٨ - عَن فَاطِمةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا يِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: مَرَّ ٢٥٨ - عَن فَاطِمةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضطَجِعةٌ مُتَصَبَّحةٌ فَحَرَكِنِي بِرِجلِهِ وَقَالَ: يَا بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضطَجِعةٌ مُتَصَبَّحةٌ فَحَرَكِنِي بِرِجلِهِ وَقَالَ: يَا بُنَدُّ اللَّهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ يُقسِمُ أَرِزَاقَ النَّاسِ مَا اللهُ اللهُ يُقسِمُ أَرِزَاقَ النَّاسِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ يُقسِمُ أَرِزَاقَ النَّاسِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ يُقسِمُ أَرِزَاقَ النَّاسِ مَا اللهُ الله

ﷺ سیّدہ فاظمۃ الزہراءرضی اللّه عنها بنت رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم فر ماتی ہیں کہ ہیں سحری کے وقت سور ہی تھی کہ رسول اللّه صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم کا گزرہوا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وقدم مبارک سے مجھے ہلا کر فر مانے گئے بٹیا! اٹھواور الله صلی الله علیہ وسلم کے رزق سے اپنا حصہ وصول کر واور عقلت نہ کرنا 'بلاشہ الله تعالی طلوع فجر سے خروب آفناب تک لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔

# سيده فاطمه رضى التدعنها كي نما زجنازه اورجا رتكبيرات

٢٥٩ - عَـن اِسرَاهِيسمَ قَـالَ: صَلَّى أَبُو بَكرٍ الصَّـدِّيقُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً . (إبنُ سَعدٍ)

ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیّدہ فاطمیۃ الز ہراءرضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پر طائی اور چارتھی۔ پڑھائی اور چارتکبیریں کہیں۔

• ٢٦- عَنِ ابنِ عُسَمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: صَلَّى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَسَسَى اِبنِهِ اِبرَاهِيمَ، وَكَبَرَ عَلَيهِ أَربَعاً . وَصَلَّى عَلَى السَّودَاءَ وَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً، وَصَلَّى عَلَى السَّحَاشِي وَكَبَرَ عَلَيهِ أَربَعاً، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ

(٢٥٩) ابي سعد، المطبقات ٢٩/٨ .

(۲۲۰) ابنِ عساكر ۲۵۸/۵ \_بستدِ ضعيف

وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَكَبَّرَ عَلَيهِ أَربَعاً، وَكَبَّرَتِ المَلاَّ يُكَةُ عَلَى آدَمَ أَربَعاً (كر) وَفِيهِ فُرَاتُ بنُ السَّائِبِ قَالَ (خ) مُنكرُ الحَدِيثِ، تَرَكُوهُ .

من حفرت این عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبز او ہے ابراہیم رضی الله عنه کی نماز جنازہ میں جو رحجیرات کہیں اپنی زوجہ سیّدہ سودہ رضی الله عنها کی نماز جنازہ میں بھی چار تکبیرات کہیں اور نجاشی رضی الله عنه کی نماز جنازہ میں بھی چار تکبیرات کہیں وحضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها کی نماز جنازہ میں بھی چار ہی تکبیرات جنازہ میں سے حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی نماز جنازہ میں بھی چار ہی تکبیرات کہیں اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السل می نماز جنازہ میں بھی چار تکبیر یہ کہیں تھیں ۔

اس روایت میں ایک راوی فرات بن سائب ہے جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ القدعلیہ نے کہا کہ بیہ عکر الحدیث ہے۔ محد ثین نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔

وضاحت: سيّده فاطمة الزبراءرضى الله عنها كى نما زِ جنازه پر حانے كِوالے سے الفاظ ومعانی كے معمولى تفاوت سے مختلف روایات بين جن ميں حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عباس رضى الله عنها كا نما زِ جنازه پر حانے كا ذكر ہے۔ ليكن سيخ مسلم الله عنها و السيو" ميں عائش صديقة رضى الله عنها سے مروى ہے كه حضرت على المرتضى رضى الله عنها فور حضرت ابو بكر صد ابق رضى الله عنها "كے حقق فواز احمد زمرلى نے ابتدائے كتاب ميں اور حدیث (۲۱۸) پر تحقیق كرتے ہوئے بيتا ثر النه حداد وضى الله عنها "كے حقق فواز احمد زمرلى نے ابتدائے كتاب ميں اور حدیث (۲۱۸) پر تحقیق كرتے ہوئے بيتا ثر دينے كى كوشش كى كه بيا فتل فى مسئلہ ہے ، اور مستدشها بوغيره كتب كا حواله ديا اليكن صحيح مسلم كا ذكرتك نبيس كيا۔ مترجم

#### كامل ايمان

ا ٢٦- لَيسَ مِنَ المُؤمِنِينَ مَن لا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ، مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللّٰهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يُؤمِنُ بِاللّٰهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يُؤ فِي جَارَهُ، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللّٰهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يُؤ فِي جَارَهُ، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللّٰهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يُؤ فِي جَارَهُ، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللّٰهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يُؤفِي المَعَفِيفَ المُتَعَفِّفَ وَيُبِغِضُ وَاليَومِ الآخِرِ فَلَيَقُل خَيراً أَولِيسكت إنَّ الله يُحِبُ الحَييَّ الحَلِيمَ العَفِيفَ المُتَعَفِّفَ وَيُبِغِضُ الشَائِلَ المُلحِف إنَّ الحَياءَ مِنَ الإيمَانِ وَالإيمَانُ فِي الجَنَّةِ وَإِنَّ الفُحشَ مِنَ البَدَاءُ وَي البَدَاءُ فِي الجَنَّةِ وَإِنَّ الفُحشَ مِنَ البَدَاءِ وَالبَذَاءُ فِي النَّارِ . (طب عن ابن مَسعُودٍ عن فاطِمَةَ الزَّهرَاءَ)

(٢٦١) الطبراني، المعجم الكبير • ٢٥٣٢، ١/١) وقم حديث ٢٠٣٢ [

ايضاً، ۲۲/۲۲م، ۱۳۱۳، رقم حليث ۲۰۳ .



الله مان دوایت کرتے ہیں کہ قرمان درسول صلی الله عند سیدہ فاظمۃ الز ہراء رضی الله عنہا سے دوایت کرتے ہیں کہ قرمان رسول صلی الله مان دوایت کرتے ہیں کہ قرمان ہو وہ مہمان الله ماندہ من کا لله موکن ہیں جس کا پڑوی اس کے شرسے محفوظ شہو جس کا الله اور قیامت پرا بمان ہو وہ اچھی بات بی کرے ورشہ فاموش رہ ب کی عزت کرے اور اینے پڑوی کو تنگ نہ کرے ، جس کا الله اور قیامت پر ایمان ہو وہ اچھی بات بی کرے ورشہ فاموش رہ ب کہ الله جس الله بد حیاء با شہد میا الله اور با کروار شخص کو پہند کرتا ہے اور برخلتی ہے اور برخلتی ہے اور برخلتی ہے۔ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان دخول جنت کا سبب ہے ، جبکہ بدکلا کی ، برخلتی ہے اور برخلتی جبنم میں ہے۔

#### اعزاءواقر باءكونفيحت

٢٦٢ - يَساصَفِيةُ بِنتُ عَبِدِالمُطَّلِبِ! يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! يَا يَنِي عَبِدِالمُطَّلِبِ! إِنَّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، سَلُونِي مِن مَالِي مَاشِئتُم ۔ (ت عن عَائِشَة)

© و عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ اے صفیہ بنت عبد المطلب 'اے فاطمہ بنت محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور اے قبیلہ عبد المطلب! بے شک میں اللہ تعالی کے ہاں تمہارے لئے خود کسی شے کا مالک نہیں 'میرے مال ودولت میں سے تم جو کھے جا ہولے و۔

٣٢٣ - يَا مَعَشَرَ قُرَيشٍ السَّرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ، لاَ أُغِنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا يَنِي عَبدِ مُسَافِ السَّرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا . يَا عَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَلِبِ الاَ مُسَافِ السَّرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ مَا للهِ شَيئًا . يَا عَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَلِبِ الاَ أُغنِي عَنكِ أَغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ ضَيئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ فَيئًا مِنَ اللهِ فَيئًا اللهِ فَيئًا اللهِ فَيئًا اللهِ فَيئًا اللهِ فَيئًا اللهِ هَرِيرَةَ، مَ عَن عَائِشَةً)

التدوارئين - التدكم بالتدعنيا في مان رسول ملى التدعليدة البوئلم مردى بي كدات كروه قريش! التدكوا في جانيل في وألله كي مانين التدكي بالله في وألله كي بالله في وألله كي بالله في مدوارئين المن مدوارئين التدكي بالله في موري من فود تمبارا في مدوارئين التدكي بالله التدكي بالله عن خود تمبارا في مدوارئين التدكي بالله عن خود المناسكة بالتدكي بالله عن خود تمبارا في مدوارئين - المناسكة بالله على بالله عن خود تمبارا في مدوارئين - المناطقة بالتدكي بال من خود تمبارا في مدوارئين -

............

۲۱۲ میدیث (۴۱) کی تخ تاکاد کھنے۔

<sup>(</sup>٢١٣) حديث (٣٦) كَيْ تُحْ رَبُّ ويكفير

٢٢٣- يَا مَعَشَرَ قُرَيشٍ! اَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ ضَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَامَعَشَرَ يَنِي عَبِدِ مُنَافٍ، اَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ ضَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَا مَعَشَرَ بَنِي عَبِدِ مُنَافِ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ ضَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَا يَا مَعَشَرَ بَنِي عَبِدِالمُطَلِّبِ، أَنقِدُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم ضَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَا مَعَشَرَ بَنِي عَبِدِالمُطَلِّبِ، أَنقِدُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم ضَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَا فَاطِمَهُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! أَنقِذِي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكِ ضَرًّا وَلاَ نَفعاً، إِنَّ لَكِ رَحمًا فَا إِنَّا لِهُ مَن النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكِ ضَرًّا وَلاَ نَفعاً، إِنَّ لَكِ رَحمًا وَسَابُكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكِ ضَرًّا وَلاَ نَفعاً، إِنَّ لَكِ رَحمًا وَسَابُلُهُا بِللاَلِهَا . (حم، ت. عَن أَبِي هُرَيرَةً)

و بہ بہ بسریہ رسمی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے گروہ قرایش! خود کو حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے گروہ بنی عبد مناف! اپ آپ و آگ ہے بچالؤ آگ ہے بچالؤ آگ ہے بچالؤ میں خود تمہارے لئے اللہ کے ہاں کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں اے گروہ بنی عبد المطلب! خود کو آگ ہے بچالو بلا شبہ میں خود اللہ کے ہاں تمہارے لئے کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں اے گروہ بنی عبد المطلب! خود کو آگ ہے بچائے رکھؤ بلا شبہ میں تمہارے لئے خود کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں البہ تجھ ہے جو میر اعظیم تعلق ہے اسے نبھاؤں گا۔

میں خود تہارے کئے فود تقصان کا مالک نہیں البہ تجھ ہے جو میر اعظیم تعلق ہے اسے نبھاؤں گا۔

میں خود تہارے کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں البہ تجھ ہے جو میر اعظیم تعلق ہے اسے نبھاؤں گا۔

٣٠٥ - يَا بَنِي عَبِدِ مُنَافٍ! يَا بَنِي عَبِدِالمُطَّلِبِ، يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! يَا صَفِيَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! يَا صَفِيَةُ بِنتُ عَبِدِالمُطَّلِبِ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ! اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم، لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ نَيئًا، سَلُونِي مِن مَالِي مَاشِئتُم، وَاعمَلُوا أَنَّ أُولَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيمَةِ المُتَقُونَ، وَإِن تَكُونُوا أَنتُم مَعَ قَرَايَتِكُم مَا لَذَكَ، لا يَاتِينِي النَّاسُ بِالْأَعمَالِ وَتَأْتُونِي بِالدُّنيَا تَحمِلُونَهَا عَلَى أَعنَاقِكُم فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ هَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ هَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ هَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ، يَا مُحَمَّدُ! فَأَولُ : أَمَّا النَّسَبُ فَأَعرِفُ، وَأَمَّا العَمَلُ فَلاَ أَعرِفُ، نَبَذَتُمُ الكِتَابَ، فَارِجِعُوا فَلاَ قَرَابَةَ بَينِي وَبَينكُم . (الحَكِيمُ عَن أَبِي هُرَيرةً)

الكِتَابَ، فَارِجِعُوا فَلاَ قَرَابَةَ بَينِي وَبَينكُم . (الحَكِيمُ عَن أَبِي هُرَيرةً)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی مروی ہے کہ رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے بنی عبد مناف! اے بنی عبد المطلب' اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم' اے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت

<sup>(</sup>٣١٣) حديث (٣٦) كي تخ سي و يكفي

<sup>(</sup>٢٦٥) الحكيم ترمذي، نوادرالاصول، ص ٢٦٥ . يُيزعديث (٢٦) كَرْخ آرَاد يَكِتُ

ر المند فاطعة الزهرائي الله فاطعة الزهرائي الله الله الله الله الله الله الله فاطعة الزهرائي الله فاطعة الزهرائي الله في الله

۲۲۲ – يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! اِشْتَرِي نَفَسَكِ مِنَ النَّارِ، فَانِي لاَ أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَينًا، يَا صَفِيَةُ عَمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّوِي صَفِيّةُ بِسَتُ عَبِدِ السُمُطَلِبِ: يَا صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّوِي نَفْسَكِ مِنَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ مَعْدَقٍ . (هب عَن أَبِي هُرَيرَةً) بِشِقْ تَعرَةٍ، يَا عَائِشَةُ! لا يَوجِعُ عَنكِ سَائِلٌ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقٍ . (هب عَن أَبِي هُرَيرَةً) بِشِيقٌ تَعرَةٍ، يَا عَائِشَةُ! لا يَوجِعُ عَنكِ سَائِلٌ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقٍ . (هب عَن أَبِي هُرَيرَةً) اللهُ وَلَا مِعْدَ بِي مَر وَى بُرُسُولِ اللهُ اللهُ عليه وَالرَّهُ اللهُ عَلَيه مِن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَيه وَالمُعَلِي اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَي اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ

٢٦٧ - يَافَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ الِعَمَلِي لِلهِ حَيراً، فَإِنِّي لا أُغِنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا يَومَ القِيَامَةِ، يَا عَبَّاسُ ايَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِعمَل لِلهِ حَيراً، فَإِنِّي لا أُغِنِي عَنكِ مِنَ اللهِ صَيَّا يَومَ القِيَامَةِ، يَا حُلَيفَةُ مَن شَهِدَ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآئِي رَسُولُ اللهِ وَآمَنَ عَنكِ مِنَ اللهِ صَينًا يَومَ القِيَامَةِ، يَا حُلَيفَةُ مَن شَهِدَ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَآمَنَ بِعَا جَنتُ بِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَن صَامَ رَمَضَانَ يُويدُ بِهِ وَجهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَمَن صَامَ رَمَضَانَ يُويدُ بِهِ وَجهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَمَن صَامَ رَمَضَانَ يُويدُ بِهِ وَجهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ حَتَمَ اللهُ لَهُ يَويدُ بِهَا وَجةَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ خَتَمَ اللهُ لَهُ يَهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ لَهُ يَهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ لَهُ لِهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ لِهُ لِي وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ وَاللهُ وَالدَّارَ الآخِورَةَ خَتَمَ اللهُ لَهُ لِهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ لَهُ لِهُ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ الْمُ

(۲۲۲) حدیث (۳۲) کی فرخ کار یکھنے۔

(۲۱۷) مدیث (۳۱) کی فخ سط (۲۱۷)

الجَنَّةُ، (ن عَن سِمَاكِ بنِ حُذَيفَة عَن أَبِيهِ، وَقَالَ: وَلا تَعَلَمُ لِحُذَيفَةَ إِنناً يُقَالُ لَهُ سِمَاكُ إِلَّا فِي هَذَا الاسنَادى

ی کی ساک بن حذیفہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ بنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم! الله کی رضا کے لئے اعمالی صالحہ جاری رکھنا کی کونکہ قیامت کے دن الله کے ہاں میں خودتمہارے لئے کفایت نہیں کروں گا۔ اے عباس! اے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چھا! الله کی رضا کے لئے نیک عمل کرتا 'بلاشبہ قیامت کے دن جس تمہارے لئے الله کے ہاں خود کفایت نہیں کروں گا۔ اے حذیفہ! جس نے یہ گوائی دی کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور جس الله کا رسول ہوں اور جیری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا تو اس پر اللہ نے دوز خ کوحرام کیا اور جنت واجب کردی جس نے رضائے خدا کے لئے رمضان کا روزہ رکھا اور آخرت کی تیاری کی تو اللہ نے اس پر دوز خ کی آگ حرام کردی اور جس نے رضائے خدا کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے صدقہ کیا اور جج اوا کیا تو اس نے وہ قبول فر بالیا اور اس پر دوز خ کی آگ حرام کردی اور جس نے رضائے خدا کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے صدقہ کیا اور جج اوا کیا تو اس نے وہ قبول فر بالیا اور اس پر دوز خ کی آگ حرام کردی اور جنت واجب کردی۔

نیائی کہتے ہیں کہ اس روایت کے سواہمیں حذیفہ کے بیٹے ساک کا کہیں پیتنہیں چل سکا۔

٢٦٨- يَامَ عَشَرَ قُرَيشٍ! اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ، مَا أَغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا يَنِي عَبكِ مُنَافٍ! اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ اللهِ مَنافِيا اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ الأَغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ! لاَ أَغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا فَاطِمَةُ يِنتُ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَاشِئتِ، لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ أَغْنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا . (خ، ن، م، عَن أَبِي هُرَيرَةً، م، عَن عَائِشَةً)

﴿ حضرت ابو ہر برہ اور عائشہ صدیقد رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے فرمایا: اے گروہ قریش! اللہ سے اللہ علیہ وآلہ وکلم نے فرمایا: اے گروہ قریش! اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کرلو۔ اللہ کے ہاں میں خود تمہارے لئے کفایت نہیں کروں گا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوں کا اللہ سے سودا کرلو اللہ کے ہاں میں خود تمہارے لئے کفایت نہیں کروں گا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجد بھی صفیہ! اللہ کے ہاں میں خود تمہارے لئے کافی نہیں ہوں گا۔

وضاحت: ندکورہ روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعزاء وا قارب اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کوجو انڈ ارو تنبیہ فر مائی اس سے یا تو تعلیم اُمت مقصود تھایا آئیں عمل صالح پر کاربندر ہے کی تلقین کرنامقصود تھا۔اس لئے فر مایا کیمشر

(۲۷۸) المنسائي، المسنن ۹/۱، وقع حليث ۲۳۱۳، سر ۳۱۴۲، نيزحديث ۴۲) کي تخ تن ويکيئے مسندسيده قاطمة الزبراء کے محقق فواز اليمدزمرلى نے لکھا كدزير بحث دوايت سنن نسائى بين تيس في جاوداس كى بجائے مسند بزاد كاحوالدورست قرارديا۔ مترجم الأفراء فاطمة الزفراء في المالي المال

کے دن میں تمہارے کسی کام ندآؤں گا تو اس ہے مراد ہے اللہ کے اذن کے بغیر مذات خود کسی کے کام آثااور نفع ونقصان کا مالک بونا ہے وگرنہ بکٹرت آیات قرآنیے جن میں باذن الله شفاعت كرنے كاذكر ہے ان كا اٹكار كرنام يرے گا۔ نيز ا حاديث ميحد ميں بھى ندکورہے کہ آپ صلی القدعلیہ وآلبہ وسلم باؤن الله گنهگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کا نسب فائدہ

#### شادی کے لئے خوشبواور کیڑوں کی خریداری

٢٢٩- إجعَلُوا ثُلُثَينِ فِي الطّيبِ وَثُلُناً فِي الثّيابِ . (إِبنُ سَعدٍ، عَن عِلبَاءَ بنِ أَحمَرَ النّيابَ وَالنّيابَ عَن عِلبَاءَ بنِ أَحمَرَ النّيابَ وَالنّيابَ وَالنّيابَ وَالْرَبَعِ مِالَةِ دِرهَم، فَقَالَ النّبِي صَلّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ.

🚭 🤁 علباء بن احمد یشکری ہے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰدعنہ کا سیّدہ فاطمیۃ الز ہراء رضی اللّٰدعنہا ے نکاح ہوا تو آپ رضی انٹد عند نے اپنا اونٹ جیار سواس درہم میں فروخت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں تتمين ديناركي خوشبوا ورتيسر عصے كيز عزيداو

#### میاں ہیوی کے فرائض

٢٤٠ - قَضَى عَلَى اِبنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدمَةِ البَيتِ وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَكَانِ خَارِجٍ مِنَ البَيتِ مِنَ الجِدمَةِ . (حل عَن حَمزَةَ بنِ حَبيبٍ) مُوسَلاً .

🟵 🏵 حزه بن حبیب مرسلا روایت کرتے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم نے اپنی صاحبز ادی سیّدہ فاطمة الز ہراء رضى الله عنها كوكمر \_ فرائض تفويض فرمائ اورحفرت على المرتضى رضى الله عندكوكمر سے با برك كامول ير مامور فرمايا۔

١ ٢٥ - يَا فَاطِمَةُ احلِقِي رَاسَهُ وَتَصَلَّقِي بِزِنَةِ شَعرِهِ فِطَّةً . (ت، ك، عَن عَلِي)

(٢٦٩) ابنِ سعد، الطبقات ٢٢/٨ ينز مديث (٢٠٣) كَأَثَرُ تَنَّاهُ يَحْتُ

(٢٤٠) ابنِ ابي شيبة، المصنف ١/٤ • ١ ، رقم حليث ٣٣٥ • ٢٠٠٠ .

هناد ابن السري، الزهد ٣٨٦/٢، رقم حديث ٥٥٠ .

ابو تُعيم، الحلية ١٠٣/٦ \_ يستار ضعيف

## المناد فاطعة الزَّفراء الله المنافز ال

ﷺ وحزے علی المرتفنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! اپنے نومولود کے سر کے بال منڈ واکران کے ہم وزن جاندی صدقۂ کرو۔

#### مال کی شان

٣٤٢ - أَلزَم رِ جلَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةُ تَحتَ أَقدَامِهَا يَعنِي الْوَالِدَةَ . (حم، ن عَن فَاطِمَةَ)

⊕ سيّده فاطمة الزبراءرض الله عنها مروى ب كدرسول الله صلى التدعليه وآله وسلم في فرمايا مال كي خدمت البيّة اورلازم كراوكول كدجنت مال كذمول تلفي ب-

#### على و فاطمه رضى الله عنهما كودعائ بركت

٢٧٣ - اَللَّهُمَّ بَارِك فِيهِمَا وَبَارِك عَلَيهِمَا وَبَارِك لَهُمَا فِي نَسلِهِمَا . قَالَهُ لِعَلِي وَفَاطِمَةَ لَيلَةَ البَنَاءِ . (إِبنُ سَعدٍ عَن بُرَيدَةً)

در بریدہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضٰی اور ستیدہ فاطمة الزمراء رضی اللہ عنہا کوشپ ز فاف بیدوعاوی اے پروروگار! ان دونوں میں ان دونوں پراوران کی اولا دمیں برکت عطافر ما۔

( ٢٤١) الترمذي، السنن ١٨٣/٣، رقم حديث ١٥١٩ . =

الدولايي، الذريَّة الطاهرة، ص ٢٩ ، رقم حليث ٢٠١ .

الحاكم، المستلوك ٢٣٤/١، رقم حديث ٢٥٨٩ .

البيهقي، السنن ٣٠٣/٩ . حسن يسبب تعدد طوق

(٢٤٢) ابن ابي شيبة، المصنف ١٨/١ ٥، وقم حديث • ٣٣٣٦.

احمد، المستد ٢٢٩/٣ .

ابن ماجة، السنن ٩٣٩/٢، رقم حديث ٢٥٨١ .

النسالي، السنن ١١/١ م رقم حديث ٢٠١٠ .

العاكم، المستدرك ٢/٢- ١، رقم حديث ٢٠٥٢ .

ابطأً، ١٥١/٣ ، رقم حليث ٢٣٨ .

(۲۷۳) عدید (۲۰۵) کی تخ شاد کھیے۔

#### عقيقه حضرت امام حسين رضى اللدعنه

٣٧٣ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحسَينِ بِشَساحةٍ فَقَسَالَ يَسافَساطِ مَةُ احسِلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعرِهِ فِضَّةً فَوَزِنَّاهُ فَكَانَ وَزِنُهُ دِرهَماً أُوبَعضَ دِرهَمِ . (ت وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ ك، ق)

⊕ حضرت علی الرتعنی رضی الله عند ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی الله عند کے عقیقہ میں بکری دی اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! حسین کا سرمونڈ ھاکر بالوں کے ہم دزن چاندی صدقه کرو کھر جب دونوں نے وزن کیا توالیک درہم کے پچھ جھے کے برابروزن ہوا۔

٢٧٥ - عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَقَالَ: زِنِي شَعرَ الحُسَينِ وَتَصَدَّقِي بِوَزنِهِ فِضَّةً وَأَعطِي القَائِلَةَ رِجلَ العَقِيقَةِ . (كر، ق)

﴿ وَمَرْتَ عَلَى الرَّفَنَى رَضَى اللَّهُ عَنَهُ بَى سے مروى ہے كه رسول الله على الله عليه وآله وسلم في سيّده فاطمة الا براء رضى الله عنه سے قرما يا حسين كے بالوں كاوزن كرواوران كے بم وزن جاندى صدقة كرواورعفيقة كے جانور كے بالے وايا كود دو۔ وضاحت : فدكوره بالا روايت بيس لفظ " المقائلة " فلط ہے ،سنن كبرى بيعتى دغيره كتب بيس درست لفظ " المقابلة " بمعنى دايا ہے۔مترجم

### دانشِ سيّده فاطمه رضي الله عنها

٢ ٢ ٢ - عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَومٍ: أَيُّ شَيءٍ خَيرٌ لِلْمَرأَةِ فَلَم يَكُن عِندَنَا لِلْلِكَ جَوَابٌ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَاتًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَاتًا عَن مَسنَلَةٍ فَلَم نَدر كيفَ نُجِيبُهُ، فَقَالَت: وَعَن أَيُّ شَيءٍ سَأَلُنَا عَن مَسنَلَةٍ فَلَم نَدر كيفَ نُجِيبُهُ، فَقَالَت: وَعَن أَيُّ شَيءٍ سَأَلُكُم؟ فَقُلتُ قَالَ أَيُّ شَيءٍ

(۲۷۳) حدیث (۱۷۱) کی فرنج کار کھے۔

(۲۷۵) حدیث (۱۷۱) کی تخ تنگاد کیلئے۔

(٢٤٦) البرار، المسند ٢٣٧،٢٣٥/٣، وقم حليث ٢٦٥٣ . ياختلاف المتن

ابو تُعيبي، الحلية ٢/٠ ١/١ ٢٠ .

خَيرٌ لِلمَراقِ؟ قَالَت: فَمَا تَدرُونَ مَا الْجَوَابُ؟ قُلتُ: لَهَا لاَ فَقَالَت: لَيسَ حَيرٌ لِلمَرأَةِ مِن أَن لاَ تَرَى رَجُلاً وَلا يَرَاهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَلَسنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَي رَبُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّكَ سَأَلتَنَا عَن مَسنَلةٍ فَلَم نُجِبكَ فِيهَا، لَيسَ لِلمَرأَةِ شَيءٌ خَيرٌ مِن أَن لا تَرَى رَجُلاً وَلا يَرَاهَا، قَالَ: وَمَن قَالَ ذَلِكَ؟ قُلتُ: فَاطِمَةُ، قَالَ: صَدَقَت، إِنَّهَا بَضِعَةً أَن لا تَرَى رَجُلاً وَلا يَرَاهُا : هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ مِن حَدِيثِ حَسَنِ البَصَرِي عَن عَلِي تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بِلاَلِ الْأَسْعَرِي عَن قَيسٍ بنِ الرَّبِيع .

علی و رسول اندسلی اندعلیه و آله مسلی اندعلیه و آله عند اندوایت کرتے ہیں کدایک روز رسول اندسلی اندعلیه و آله و الله علیہ و آله و الله الله و الل

ا مام دار تطنی نے کہا کہ حسن بھری کی بیروایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند کی روایت سے غریب ہے۔ اس روایت میں قیس بن رہی ہے ابو بلال اشعری کا تفر د ہے۔

٣٧٧ - عَن عَلِي رَضِي اللّهُ عَنهُ أَنّهُ كَانَ عِندَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ خَيرٌ لِلنّسَاءِ؟ قَالَت: شَيءٍ خَيرٌ لِلمّسَاءِ؟ قَالَت: لَا يُرِينَ المرّجَالَ وَلا يَرَونَهُنَّ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إنّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنّى (البَرّارُ، حل) وَضَعَف .



ت صدرت على الرّفتنى رضى الله عند سے مروى ہے كه آپ رضى الله عند بارگا و نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں حاضر خدمت تنظ كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے يو چھا عورت كے لئے كيا شئے بہتر ہے؟ توسب خاموش ہوگئے ۔ ميں نے واپس آ كر فاطمه الز ہراء سے يو چھا كه عورت كے لئے كيا شئے بہتر ہے؟ سيّدہ نے جواب ديا كه وه كى نامحرم كو ديكھيں نہ نامحرم أنہيں ديكھيں۔ بعدازاں ميں نے يہ بات بارگا و نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں عرض كي تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا ب

> شک سیّدہ فاطمۃ الز ہرا ہمیرے جگر کا نکڑاہے۔ ابوقیم نے اس روایت کوضعیف قرار دیا۔

# سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللّٰدعنہا کے لئے جھالرداریٹی

١٣٨- إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتَهُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَة يَشِبراً مِن نِطَاقِهَا . (حم)

﴿ وَ امسلم رضى الله عنها في صحابه رضى الله عنهم سے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيّده فاطمة الزهراء رضى الله عنها كوجها لرداري عنايت فرمائي -

#### بدبختول كاانجام

٢٥٩ - عَن فَى اطِمَّةَ قَالَت إِجتَمَعَت مُشرِكُو قُرَيشٍ فِي الحِجرِ فَقَالُوا إِذَامَرٌ مُحَمَّدٌ عَلَيهِم

(۲۵۸) احمد،المستد ۲۹۹/۲ ـ

الترمذي، السنن ٢٢٣/٣، رقم حديث ١٧٣٢ . =

ابو يعنيء المستداع ال/1 الاه رقم حديث ١٨٩٢ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٣١٩/٢٣، وقم حديث ٨٤١. يستادِ صعيف

(249) احمد، المستد ٢/١١/ ٣٩٨.

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١١٣٠/١٥ وقم حليث ٢٥٠٢ .

الحاكم ، المستدرك ١٥٤/٣ ا ، رقم حديث ٣٤٣٢ .

ابر تُعيم، الدلائل ٢٠٢٠/٢ .

البيهقي، الذلائل ٢/٠٣٠ ـ

صَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَرِبَةً فَسَمِعَتهُ فَدَخَلَت عَلَى أَبِيهَا فَدَكَرَت دَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَةُ السَّكِينِ ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَيهِمُ المَسجِدَ فَرَفَعُوا رَؤُوسَهُم ثُمَّ نَكِسُوا فَأَخَذَ قَبِصَةً مِن ثُرَابٍ أُسكِينِ ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَيهِمُ المَسجِدَ فَرَفَعُوا رَؤُوسَهُم ثُمَّ نَكِسُوا فَأَخَذَ قَبِصَةً مِن ثُرَابٍ فَرَمَى بِهَا نَحَوَهُم ثُمَّ قَالَ: شَاهَتِ الوُجُوهُ، فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنهُم الْاَقْتِلَ يَومَ بَدرٍ كَافِراً. ( وَلاَئِلُ النَّبُوقِ )

ر۔ یہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللّذ عنہا ہے مروی ہے کہتی ہیں کہ پچھشرکین قریش گھات لگا کر ہیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ جب محصلی اللّٰہ علیہ وا لہ وسلم کا بہاں ہے گزر ہوتو ہم میں ہے ہرایک اے ایک ضرب لگائے۔ میں نے ان کی ہیہ بات من لی اور فوراً بابا جان صلی اللّٰہ علیہ وا لہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وا لہ وسلم سے فرمایا بٹیا! تم فاموش رہنا۔ پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وا لہ وسلم ان کی طرف مجد تشریف لے گئے۔ انہوں نے سراٹھائے پھر ہنچ کر لئے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وا لہ وسلم ہے کہ سے کہ ان کی طرف مجد تشریف لے گئے۔ انہوں نے سراٹھائے پھر ہنچ کر لئے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وا لہ وسلم نے منحی بھر خاک اٹھا کران کی طرف مجد تشریف ہے جبرے بگڑ گئے ان میں ہے جس جس کو فاک کے وہ فرے لئے غزوہ بدر میں اس کی موت کفریر ہی ہوئی۔

# ستاخان رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى ہلاكت

• ٢٨ - عَن عَسِدِ اللّهِ قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَولُهُ نَاسٌ مِن قُرَيشٍ وَثَمَ سَلاَ بَعِيرٍ فَقَالُوا

مَن يَّأَخُذُ سَلاَ هَذَا الجَزُّورِ أَوِ البَعِيرِ فَيَقَلِفُهُ عَلَى ظَهِرِهِ فَجَاءَ عُقَبَةُ بنُ أَبِي مُعِيطٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَم يَرفَع رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَ تِ فَاطِمَهُ فَأَحَذَتهُ مِن ظَهرِهِ

(٢٨٠) احماد، المستد ٢/١٩٣/ ٢١٠.

البخاري، الجامع الصحيح ٢/٩٣٩، رقم حليث ٣٣٠ .

ايضاً، ١/٥٩٣، رقم حديث ٥٣٠ .

أيضاً، ٢/٢، ١، رقم حديث ٢٩٣٣ .

ايضاً، ٢٨٣،٢٨٣/١ ، رقم حديث ٣١٨٥ .

ايضاً، ١٩٥٤ عرقم حديث ٢٨٥٣ .

ايضاً، ١٩٩٢ء رقم حديث ٢٩٣٠ .

المسلم، الجامع الصحيح ١٨/٣ م م وقم حديث ١٤٩٥ .

النسائي، السنن ٢٤/٢ ٢٠١ أ، رقم حديث ٢٠٠٠ .

ايضاً، السنن الكبري ٢٠٣/٥، رقم حديث ٨٧٩٨.

وَدَعَت عَلَى مَن صَنَعَ ذَلِكَ . قَالَ عَبدُ اللهِ : فَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيهِ مِ إِلَّا يَومَئِذٍ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلَّامِن قُرَيشِ اَللَّهُمَّ عَلَيكَ أَبَا جَهلِ بنَ هِشَامٍ وَعُتبَةَ بنَ رَبِيعَةَ وَعُقبَةَ بنَ رَبِيعَةَ وَعُقبَةَ بنَ أَبِي مُعِيطٍ وَأُمِيَّةَ بنَ حَلَفٍ أَو أُبَيَّ بنَ خَلَفٍ شَكَّ وَعُتبَةَ بنَ رَبِيعَةً وَعُقبَةً بنَ رَبِيعَةً وَعُقبَةً بنَ أَبِي مُعِيطٍ وَأُمِيَّةً بنَ حَلَفٍ أَو أُبَيَّ بنَ خَلَفٍ شَكَ شَعبَةً قَالَ عَبدُ اللهِ فَقد رَأَيتُهُم قُتِلُوا يَومَ بَدرٍ وَأَلْقُوا فِي القَلِيبِ أُوقَالَ فِي بنرٍ غَيرَ أَنَ أُبَيَ بنَ خَلَفٍ شَك خَلَفٍ أَو أُمَيَّةَ بنَ حَلَفٍ كَانَ رَجُلاً بَاذِناً فَتُعَطّعُ قَبلَ أَن يَبلُغَ بِهِ البِينُ . (دَلاَيَلُ النَّبُوةِ) خَلَفٍ أَو أُمَيَّةَ بنَ حَلَفٍ كَانَ رَجُلاً بَاذِناً فَتُعَطّعُ قَبلَ أَن يَبلُغَ بِهِ البِينُ . (دَلاَيَلُ النَّبُوةِ)

## هبيدرسول صلى الله عليدوآ لهوسلم

ا ٢٨ - عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً قَالَ كَانَت فَاطِمَةُ تَنقُزُ الْحَسَنَ بنَ عَلِي وَتَقُولُ: بِأَبِي شِبهُ النَّبِيّ

ايضاً، ۲۰۳/۵ ، رقم حديث ۸۲۲۹ .

ابو يعلى، المستد 1/4 ا 2، رقم حديث ٥٣١٤ .

البزار؛ المستد ٢٢/٣ ا، ١٢٨ ، وقم حديث ٢٣٩٨، ٢٣٩٩ .

ابن حبَّان، الجامع الصحيح ٢١/ ٥٣٠، رقم حديث ٢٣٩٨، ٢٣٩٩.

البيهقي، السنن ٩ /٤، ٨ \_

ايصاً، الدلائل ٢٨٠/٢، ٢٨٠، ٢٨٠ .

ابضاً، ۸۳،۸۲/۳

الرُّهراء الرُّه الرُّهراء اللهُ

لَيسَ شَبِيهاً بِعَلِي . (حم)

🕾 🕾 ابن ابی ملیکه رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہاحس کوا چھالتے ہوئے قرمار ہی تھیں کہ مجھے ا بين باباصلى الله عليه وآله وسلم كانتم إيلى كنبيس بلكه ني كريم صلى الله عليه وآلبه وسلم كي شبيه ب-

# اولا دِرسول صلى الله عليه وآله وسلم

٣٨٢ - عَن ابنِ جُرَيج قَالَ: وَلَدَت لَهُ خَدِيجَةُ أَربَعَ نِسوَةٍ، وَعَبدَاللَّهِ، وَالقَاسِمَ، وَوَلَدَت لَهُ القِبطِيَّةُ إبرَاهِيمَ وَكَانَتْ زَينَبُ كُبرَي نَنَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَت فَاطِمَةُ أَصغَرَهُنَّ وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيهِ، وَكَانَ تَركَهَا عِسدَ أُمِّ هَانِيءٍ وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثمَانَ فِي الإسلامَ وَنَكَحَت زَيِنَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ . (عب)

 این جریج راوی بیل کسیده خد بجرضی التدعنها ہے ہال رسول الشطلی الشعلیدة لدوسلم کی جارصا جزاویال اور دو بینے حضرت عبدالقداور حضرت قاسم رضی الله عنهم پیدا ہوئے او حضرت مار میقبطیہ رضی الله عنها ہے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے بال حضرت ابراہیم رضی الله عند کی ولا دت ہوئی۔ آپ ملی الله علیدوآ لبدوسلم کی سب سے بڑی صاحبز اوی حضرت زینب رضی الله عنها اورسب سے چھوٹی سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها تھیں اور آپ رضی الله عنها نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ لا ڈی تھیں۔

(٢٨١) احماده المستد ١٩٩/٣ .

ايضاً، ۲۰۵/۴

اينداء ٢٨٣/١ .

البخاري، الجامع الصحيح ٥٩٣/١، رقم خديث ٣٥٣٢ .

ايضاً، ١٩٥/ء رقم حليث ٢٤٥٠ .

الترمذي، السنن ٩/٥ ٢٥ وقع حليث ٢٤٤٨ ٥٣٤٤ .

النسائي، السنن الكبري، ١٩١٧، ٣٩، وقم حديث ١٦١٨.

ايضاً، ۱۹۲۵، ولم حديث ۱۹۲۲.

الدولابي، الذريَّة الطاهرة، ص ٥٠، رقم حديث ١٠٤ = =

الحاكم ، المستارك ١٦٨/٣ ، وقم حابيث ٣٤٨٣ .

ابن عساكر، تاريخ دمشق ١٤٢/١٢ .

ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق ابن عساكر ١١٤/١ .

(٢٨٣) عبدالرزّاق، المصنف ٢٩٣٤، رقم حديث ١١٣٠١.

آپ سلی القد علیه وآله ہملم نے سندہ فاطمہ رضی القد عنہا کو حضرت اُم ہانی رضی القد عنہا کے ہاں چھوڑ رکھا تھا۔حضرت علی الرتضٰی اور حضرت عثمان غنی رضی القد عنہا کی شادیاں اسلام میں ہوئیں جَبدزینب رضی القد عنہا کا نکاح دور جاہیت یعنی قبل از اسلام ہوا تھا۔

وضاحت: ندکورہ روایت سے علمائے اہل سنت کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے کہ رسول التد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جار صاحبز اویاں تھیں۔مترجم

#### ستيره فاطمه رضى التدعنها كارونا اورمسكرانا

٣٨٠- عَن عَائِشَةَ قَالَت أَقبَلَت فَاطِمَةُ تَمشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَرحَبًا بِإِبنَتِي ثُمَّ أَجلَسَهَا عَن يَمِينِهِ أَو عَن شِمَالِهِ ثُمَّ أَنَّهُ أَسَرًّ إِلَيهَا حَدِيثًا فَسَلَّم فَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ثُمَّ بَكِينَ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ثُمَّ بَكِينَ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حُتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِصَ النَّي صَلَى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَم حَتَى إِذَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَم عَرَّةً إِنَّهُ عَارَضَينِي بِهِ العَام مَرَّتَينِ وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا قَد حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَولُ اللهُ عَلَيهِ السَّلَامُ أَن لَكُونِي سَيْدَةً أَسِلَ مَرْ وَيَى أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

ﷺ سیدہ نشرصد بقدرضی الدعنہا ہے مروی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی الدعنہا تشریف لا سی ہے جانے کا انداز بالکل رسول التدصلی التدعلیہ وآلہ وسلم جیسا تھا' رسول الله صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کوخوش آمد بدکہا اور دا سی با اس انداز بالکل رسول التدصلی التدعلیہ وآلہ وسلم جو نب بٹھا لیا۔ ان سے سرگوشی میں کچھ فر مایا تو وہ رو پڑیں۔ میں نے آئیں کہا کہ صرف آپ کو ہی رسول الله صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے رازی بات بتاتی ہے پھر بھی آپ رور ہی ہیں' پھرآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رضی التدعنہا سے سرگوشی میں کچھ فر مایا تو وہ سرکا دیں۔ میں نے کہا پہلے تو اس طرح میں نے خوشی اورغم اسمین میں دیکھے۔ پھر میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مسلم الله علیہ وآلہ وسلم کی مسلم کوشی سیدہ رضی التدعنہا سے بو چھا تو کہنے گئیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ارز افشانہیں کروں گی۔ وصال نہوں صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوشی کے متعلق بو چھا تو سیدہ رضی الله عنہا کہنے گئیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوشی کے متعلق بو چھا تو سیدہ رضی الله عنہا کہنے گئیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوشی کے متعلق بو چھا تو سیدہ رضی الله عنہا کہنے گئیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوشی کے متعلق بو چھا تو سیدہ رضی الله عنہا کہنے گئیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوشی کے متعلق بو چھا تو سیدہ وضی الله عنہا کہنے گئیں آپ صلی الله عنہا کہ کہنے کہ میں کے اس سرگوشی کے متعلق کو جھا تو سیدہ کے متعلق کیا کو متعلق کو جھا تو سیدہ کے متعلی کو متعلق کیں کے متعلق کو جھا تو سیدہ کے متعلی کے متعلی کو متعلی کے متعلی کو متعلی کو متعلی کو متعلی کے متعلی کو متعلی کو متعلی کو متعلی کے متعلی کو متعلی کی کو متعلی کی کی کے متعلی کو متعلی کے متعلی کی کی کے متعلی کی کو متعلی کی کو متعلی کی کو متعلی کی کو متعلی کو متعلی کی کو متعلی کی کے متعلی کی کو متعلی کی کو متعلی کی کو متعلی کی کو متعلی کی کی کوئی کی کوئی کے متعلی کی کوئی کی کوئی کے متعلی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئ

مسند فاطعة المزهراء تا الله عليه السلام آپ صلى الله عليه والدوسم كوايك مرتبي قر آن ساتے بيں جبكه اس وسلم نے سرگوشي ميں مجھے فرمايا تقا كه برسال جرائيل عليه السلام آپ صلى الله عليه وآله وسلم كوايك مرتبي قر آن ساتے بيں جبكه اس برس دو بارسنايا تو لگتا به كه وصل كا وقت قريب به اور مير ے فائدان ميں مير بعد سب بيني تو مجھے آكر ملے گي اور بي بھى كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم بيلج تشريف لے جانے والے التجھے سلف بين بين كر ميں رو برزى تھى دوسرى بار آپ صلى الله عليه وآله وسلم ميل توبين كر ميں مسكراوى تھى۔ وآله وسلم نے جھے سے فرمايا تقاكہ كيا تواس امت كى يامون عورتوں كى سروار ہونے پرخوش نبيں ؟ توبين كر ميں مسكراوى تقى۔ وقاله وسلم يربون علم رسول صلى الله عليه وقاله وسلم يربون علم رسول صلى الله عليه وآله وسلم نرزى حفاظت اور عائش صديقه رضى الله عنه باكى بصيرت وغير واليے ايمان افروز نكات اخذ كئے جاسكتے ہيں۔ مترجم

# امانت رسول صلى الله عليه وآله وسلم كالنجام

٣٨٠- عَن عَدِاللهِ: قَالَ. كَان النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسُلّم يُصَلّى فِي ظِلْ الكَعبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهِلٍ وَنَاسٌ مِن قُرِيشٍ وَقَد نُحِرَت جَزُورٌ فِي نَاحِيةٍ مَكَّة، فَبَعَثُوا فَجَاوُوا مِن سَلاهَا فَطَوَحُوهُ بَينَ كَتَفَي النّبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ فَجَاءَت فَاطِمَةٌ فَطَرِحَتهُ عَنهُ، قَالَ فَطَلَمَ مُعِيطِ، فَلَمَ مَا إِنصَرَفَ وَكَانَ يَستَحتُ ثَلا ثَا قَالَ اللّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرِيشٍ ثَلا ثَا بِأَبِي جَهلِ بِن هِشَامِ فَلَمَ مَا إِنصَرَفَ وَكَانَ يَستَحتُ ثَلا ثَا قَالَ اللّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ ثَلا ثَا بِأَبِي جَهلِ بِن هِشَامِ فَلَمَ مَا إِنصَرَفَ وَكَانَ يَستَحتُ ثَلا ثَا قَالَ اللّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ ثَلا ثَا بِأَبِي جَهلِ بِن هِشَامِ وَبِعَتبَةَ بِن رَبِيعَةَ وَبِالْوَلِيدِ بِنِ عُتبَةً بِنِ خَلْفِ وَبِعُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعِيطٍ، وَبِعَتبَةَ بِن رَبِيعَةَ وَبِالْوَلِيدِ بِنِ عُتبَةً وَبِالْوَلِيدِ بِنِ عُتبَةً بِنِ خَلْفِ وَبِعُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعِيطٍ، وَبِعْتَبَةَ بِن أَبِي مَعِيطٍ، وَبِعْتَبَةَ بِن أَبِي مَعِيلًا اللّهِ: ثُمَّ لَقَد رَأَيتُهُم فِي قَلِيبٍ بَدُورٍ، قَالَ أَبُو إِسحَاقَ نَسِيتُ السَّابِعَ . (دَلاَئِلُ النَّبُوقِ) قَالَ عَبُواللهِ: ثُمَّ لَقد رَأَيتُهُم فِي قَلِيبِ بَدُورِ اللهُ السَّامِعَ . (دَلاَئِلُ النَّبُوقِ) عَبُواللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَّامِعَ . (دَلاَئِلُ النَّبُوقِ) عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

اختیّام۵اردیمبر۲۰۰۷ء بوقت شب

# ﴿ فهرست مصادر ومراجع ﴾

- 🥸 الاستيعاب في أسماء الاصحاب لاين عبدالبوء داولكتاب العربي بيروت .
- ١٠٠٠ الاموال، للقاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هواس،الطبعة الاوليّ ٢٠٠١ هج دارالكتب العلمية بيروت .
- 🌣 الأمالي للمحاملي، تحقيق ابراهيم القيسي، الطبعة الاولى ٢ ١٣ ١ هج، المكتبة الاسلامية عمان، و دار ابن القيم الدمام .
  - ﴾ الايمان، لابن مندة، نحقيق على الفقيهي، الطبعة الثانية ٢ ٣ ا هج، مؤسسة الرسالة بيروت .
    - 🕸 تاريخ مدينة السلام،للخطيب بغدادي،دارالكتاب العربي بيروت ر
      - % التاريخ الكبير، للبخاري، دارالكتب العلمية بيروت .
- 🕏 تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق محب الدين ابي سعيد و عمر بن غرامة العمروي، دارالفكر، بيروت، ١٣١٥ هج
  - 🤗 تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار احياء التراث العربي، بيروت .
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عراق، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، و عبدالله الصديق، الطبعة
   الثانية ١٠٣١ هج ، دارالكتب العلمية بيروت .
  - 🖈 تهذيب تاريخ دمشق المكبير، لابن عساكر تهذيب عبدالقادر بدران،الطبعة الثانية ٣٩٩، هج، دارالمسيرة بيروت .
    - 🖈 الحلية الاولياء و طبقات الاصفياء، لابي نعيم، مكتبة خانجي القاهرة و دارالفكر بيروت .
- ☆ خصائص اميرالمؤمنين على بن ابي طالب، للنسائي، تحقيق ابو اسحاق الحويني، الطبعة الاولى ١٣٠٤ هج، دارالكتاب العربي، بيروت .
  - 😭 دلائل النبوة، لاسماعيل الاصبهاني، طبعة الرياض \_
  - 🔀 دلائل النبوة، للبيهقي ، تحقيق عبدالمعطى قلعجي، الطبعة الاولىٰ ٥٠٥ ا هج، دارالكتب العلميه بيروت .
    - 🌣 دلائل النبوة، لابي نُعيم اصبهاني، عالم الكتب، بيروت \_
  - الله وية الطاهرة النبوية، للدولابي، تحقيق سعدالمبارك الحسن، الطبعة الاولى ٢٠٥١ هج، الدار السلفية الكويت
    - الزهد، لهناد بن السوي، تحقيق عبدالوحمل الفريوائي، الطبعة الاولى ٢٠٠١ هج، دار الخلفاء الكويت.
  - ☆ السنَّة، لابن ابي عاصم، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الباني، الطبعة الثانية ١٣٠٥ هج، المكتب الاسلامي. بيروت .
    - 🏠 السنن، للبيهقي، دارالمعرفة، بيروت 🚬
    - الله المننز، للترمذي ، تحقيق احمد شاكر، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ
    - 🖈 السنن، للدارمي، تحقيق فواز احمد زمرلي، و خالد العلمي، الطبعة الاولى ٢٠٠٧ هج، دار الكتاب العربي، بيروت \_
      - 🕸 المنن، لابي داؤد سجستاني، تحقيق محي الدين عبدالحميد، دار احياء السنّة البويّة، مصر 🗴
      - الله السنن، لسعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن اعظمي، الطبعة الاولى ٢٠٠٥ هج، دارالكتب العلمية، بيروت \_
        - 🛠 السنن، لابن ماجة الفزويني، تحقيق فواز احمد زمرلي، الطبعة الاولى ٣ ١ ٣ ١ هـج، الكتاب العربي، بيروت \_

- 🤧 ايضاً، تحقيق محمد فو اد عبدالباقي، دار احياء الكتب العربية -فيصل عيسي البابي الحليي .
- 🖈 السنن الكبرئ، للنسائي، تحقيق عبدالغفار البنداري و سيد حسند، الطبعة الاولىٰ ١٣١١ هج، دارالكتب العلمية، بيروت ـ
  - المنن الصغير (المجتبي)، للنساني، دارالكتاب العربي، بيروت.
  - 🏠 سير اعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق جماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت .
  - 🏠 شرح السنَّة، لليغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط و زهير الشاوش، الطبعة الثانية ٢٣٠٣ هج، المكتب الاسلامي، يبروت .
    - شرح مشكل الآثار، لابي جعفر الطحاوي، عالم الكتب، بيروت .
- 🏗 شرح معاني الآثار، لابي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار، الطبعة الاولى ١٣٩٩ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
  - 🖈 شُعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، الطبعة الاولي ١٠١٠ هج، داراكتب العلمية، بيروت ـ
  - 😤 الشمائل النبويّة، للترمذي، تحقيق فواز احمد زمرلي، الطبعة الاوليّ ٣ ا ٣ ا هج، دارالكتاب العربي، بيروت .
- 🖈 البجاميع التصحيح، للبخاري، بشرح فتح الباري، ابن حجر عسقلاتي، نشر جامعة الامام محمدٌ بن سعود الاسلامية و طبعة دار الربان ، مصر .
  - 🌣 ايضاً، الجامع الصحيح، للبخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الاولى ٣٢٢ أهج، دار طوق النجاة .
  - 🏗 الجامع الصحيح، للخُزيمة، تحقيق محمد مصطفىٰ الإعظمي، الطبعة الثانية ٢ ١ ٣ ١ هج؛ المكتب الاسلامي، ببروت .
- 🖈 الجامع الصحيح، للمسلم القشيري، تحقيق عبدالباقي، نشر ادارات البحوث العلمية، الرياض، و دارالكتب العلمية، بيروت .
  - 🕸 الجامع الصحيح، للمسلم القشيري، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
  - الضعفاء الكبير، للعقيلي، تحقيق عبدالمعطى قلعجي، الطبعة الاولى ٣٠٥، ١ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
    - 🖈 الطبقات الكبرئ، لابن سعد، دار صادر، بيروت .
    - الله كتاب العلل، للدارقطني، تحقيق محفوظ السلف،الطبعة الاولى ٥٠٥ اهج، دار طيبة رياض.
  - 🏗 عمل اليوم والليلة، لابن السني، تحقيق سالم السلفي، الطبعة الاولى ٥٠٠١ هج، مؤسسة الكتب التفافية، بيروت .
    - 🖈 عمل اليوم والليلة، للنسائي، تحقيق فاروق حمادة، الطبعة الثانية ٢ ١٣٠ هج، مؤسسة الرسالة، بيروت .
    - الله كتاب الفتن، لنعيم بن حماد، تحقيق سمير الزهيري، الطبعة الاوليُ ٣ ! ٣ ! هج، مكتبة التوحيد، القاهرة .
- الله والمستنبذ المفردوس، للمديملمي، تحقيق فواز احمد زمولي و محمد البغدادي، الطبعة الاولى ٤٠٠٪ الهج، دار الكتاب العربي، المدربي، المدردة المدادي، المعربي، المدردة الم
  - 🖈 ايضاً، الطيعة الاولى ٢٠٠١ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
  - 🖈 فضائل الصحابه، لامام احمد، تحقيق وصي اللّه عباس، الطبعة الاولي ٣٠٠ ا هج، مؤسسة الرسالة بيروت .
    - الانبياء، لابن كثير، دارالجيل، بيروت . 🛠
    - 🖈 الكامل، لابن عدي، تحقيق سهيل زكار و يحي غزاوي، الطبعة الثالثة ٩ ٠ ٣ ا هج، دارالفكر بيروت .
- كنز العمال في منن الاقوال والافعال، لعلى متقى هندي، تحقيق الشيخ بكري حياني و الشيخ صفوة السقا، الطبعة الخامسة
   ١٣٠٥ هج، مؤسسة الرسالة، بيروت .
  - 🖈 اللآليء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة، لنسيوطي، دارالمعرفة بيروت .

- 🖈 لسان الميزان، لابن حجر، منشورات مؤسسة الاعلمي، بيروت .
  - 🖈 مجمع الزواند، للهيثمي، دارالكتاب العربي، بيروت .
- ايضاً، تحقيق محمد عبدالقادراحمد عطا، الطبعة الاولى ١٣٢٢ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
  - 🖈 المحلي، لابن حزم، دارالكتب العلمية بيروت .
- 🖈 مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، تحقيق جماعة، الطبعة الاولى ١٣٠٨ هج، دارالفكر بيروت .
  - 🖈 المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دارالكتاب العربي، بيروت .
  - الصابة العقيق مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الاولى ١٠١١ هج ، دارالكتب العلمية، بيروت .
    - 🌣 المستد، لامام احمد، دارالفكر، بيروت .
    - 🎓 ايضاً، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، الطبعة الاولىٰ ٢٩ م. ا هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
      - 🖈 ايضاً، محقق احمد محمد شاكر، الطبعة الاولى ٢ ١ ٣ ١ هج، دارالحديث، القاهرة .
- 🖈 المسند، لاسحاق بن راهوية، تحقيق عبدالغفور البلوشي، الطبعة الاوليٰ ٣١٣ إ هج، مكتبة الايمان، المدينة المنورة .
  - 🖈 المسند، للحُميدي، تحقيق حبيب الرحمٰن الاعظمي، دارالكتب العلمية، بيروت .
    - 🛣 المسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت .
  - 🛣 المسند الشهاب، للقضاعي، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الاولى ٢٠٥٥ هج، مؤسسة الرسالة، بيروت ,
    - 🌣 المسند، لابي داؤد الطيالسي، دار المعرفة، بيروت .
      - 🖈 المسند، لايي عوانة، دارالمعرفة، بيروت .
    - 🖈 المسند، لابي يعلي، تحقيق حسين اسد، الطبعة الاولى ٣٠٣ ، هج، دارالمأمون للتراث، دمشق .
      - المصنّف، لابن ابي شيبة، الطبعة الاولى ٩٠٩ ا هج، دار التاج بيروت ـ
  - 🖈 المصنّف، لعبدالرزّاق، تحقيق حبيب الرحمان الاعظمي، الطبعة الثانية ٢٠٠٣ هج، المكتب الاسلامي، بيروت .
    - 🦈 المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق عبدالرحض عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
      - 🖈 المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة .
- 🌣 المعجم الاوسط، للطبراني، تحقيق طارق بن عوذالله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهيم الحسيني، دارالحرمين، القاهرة \_
  - 🖈 معرفة الصحابة، لابي نُعيم، تحقيق محمد عثمان، الطبعة الاولىٰ ٥٠٨ ( هج، مكتبة الدار والحرمين، السعودية 🌊
    - 🤡 معرفة علوم الحديث، للحاكم، الطبعة الثالثة ٩٧٩ هج، دارالآفاق الجديدة، بيروت .
    - 🎏 المنتقى، لابن الجارود مع التخريج غوث المكدود لابي اسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت .
      - 🥸 الموضوعات، لابن الجوزي، تحقيق عبدالرحمٰن عثمان، دارالذكر، بيروت .
      - 🎏 المؤطاء للامام مالك بن انس، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، مطبعة النابي الحلبي، مصر
        - 🖈 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق على البجاوي، دارالمعرفة، بيروت .
          - 🖈 نواه درالاصول في معرفة احاديث الرسول، الحكيم ترمذي، دار صادر، بيروت .

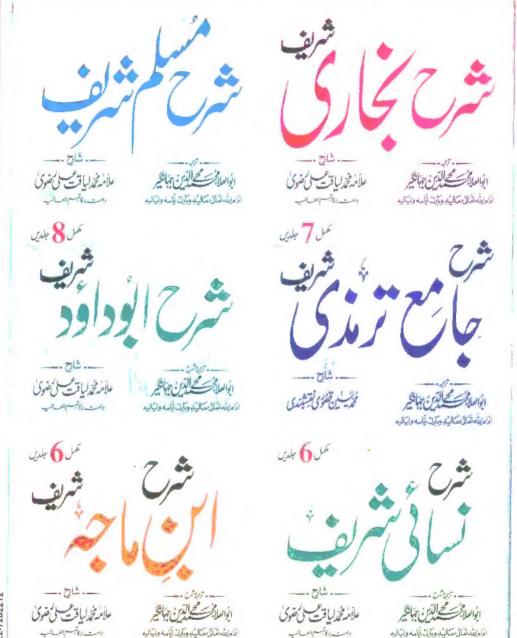

Shabi 0322-720221;

زبيده سنظر بهم الروباز الدلاتور فرف : 042-37246006 shabbirbrother786@gmail.com

شبيربرادرزه